

رسُول التَّدصتَّى التَّدعليدو تَم كَ نُولسِ حضرتِ حَنَّ اور حضرتِ حَينُّ اور حضرتِ حَينُّ كَي حِياتِ مُعلِيدً في حياتِ مُباركَد سِيمَنتِ بَحرده شَوْدِ لِجِيْب قِصَّوں كاحَت بن مجمُّوعه

# www.besturdubooks.net

مؤلف ابن سترور محدا و ... س



Best Urdu Books





رسُول التُدصلَى التُدعليه ولم كونواسة صفرت حنَّ اور حضرت حينُ كى حياتِ مُباركه سفتين مجرُوعه منا وليب قصول كاحسين مجرُوعه

### www.besturdubooks.net

مؤلّف ابن سَرور حُكْدا و ... مامعه انثرفس لاہور

العلوم ۲۰- نابهه وژ، بُرانی انارکلی لابوکه وزن ۳۵۲۲۸۳ www.besturdubooks.net

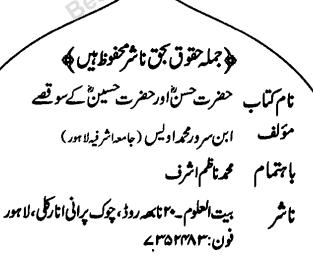

Urhii Books

### ﴿ مِلْے کے ہے ﴾

بیت الکتب = کلشن ا قبال، کراچی ادارة المعارف = واک خانددار العلوم کورگی کراچی نمبر ۱۳ مکتبددار العلوم = جامعددار العلوم کورگی کراچی نمبر ۱۳ ادارة القرآن = اردو بازار کراچی مکتبدو قرآن = بنوری ٹاؤن، کراچی

بیت العلوم = ۲۰ نامه رودی پرانی انارکلی، لا مور اداره اسلامیات = ۱۹۰ انارکلی، لا مور اداره اسلامیات = موبمن رود چوک اردوبازار، کراچی دارالاشاعت = اردوبازار کراچی نمبرا بیت القرآن = اردوبازار کراچی نمبرا

| صفحهبر | عنوانات                                                | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|
| ۲۳     | بيدائش حسن طَوْفِنه                                    | 1       |
| 71     | بیرتو حَسَن ہے                                         | ۲       |
| 414    | اے نبی کے گھر والو!                                    | ٣       |
| 1/2    | نماز میں حضرت حسن رہے گئی حالت                         | ٦       |
| M      | حضرت حسن رقط المجابين مين علمي مشغله                   | ۵       |
| 79     | حضرت حسن ريطينه كى سخاوت                               | 7       |
| ۴.     | مسلمان کی خدمت کا جذبه                                 | 4       |
| ۳۱     | حضرت حسن ﷺ کی فیاضی وسیر چیشمی                         | ۸       |
| ۳۱     | معمولات حسن رفيطينه                                    | 9       |
| ٣٢     | حضرت حسن ﷺ کی تقریر دلپذیر                             | 1+      |
| mr     | مبارک بچه                                              | 11      |
| mm     | حضرت ابو ہر ری و دیا گھند کی حضرت حسن دیا گھند سے محبت | 11      |
| mm     | سوار بھی بہترین ہے!                                    | 194     |
| mla    | پیند آئی انہیں اک ادائے عاشقانہ                        | ١٣      |
| mla    | حضور المسلكي پيشين گوئي                                | 10      |
| ra     | حضرت ابو ہر ریرہ دھائیں کی حضرت حسن دھی سے محبت        | 14      |

| ۳۵          | حضور ﷺ حضرت حسن ﷺ کو دودھ پلاتے ہیں                                                  | 14           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٣٧          | سخاوت بے کنار کی وجہ                                                                 | ۱۸           |
| ٣٩          | حضرت حسن عليه محبوب رسول بين                                                         | 19           |
| ٣2          | حضرت حسن ﷺ فصاحت کا سرچشمہ ہیں                                                       | ۲۰           |
| ۳۸          | جودوسخا کا پیکر                                                                      | ۲1           |
| m           | حضرت حسن ﷺ اورایک یهودی فقیر                                                         | ۲۲           |
| ٣٩          | عزت مال سے افضل ہے                                                                   | ۲۳           |
| ٨٠,         | حضرت حسن ﷺ جمعه برير صاتے ہيں                                                        | 414          |
| ۱۸.4        | رضا برقضا كاجذب                                                                      | <b>r</b> a   |
| ۴٠,         | حضرت حسن ساله كاخطبه                                                                 | 77           |
| 14          | حضرت على عظيمه اور حضرت حسن عظيمه كا دلجيب مكالمه                                    | 14           |
| 44          | تم موئی کی فضیلت                                                                     | ۲۸           |
| 44          | حضرت حسن عليه اورحضرت اسامه عليه على اعزاز                                           | 49           |
| ماما        | حضرت علی میں کے انتقال پر حضرت حسن میں کے خطبے                                       | ۴.           |
| r <u>z</u>  | حضرت حسن عليه يم كرامت                                                               | ۱۳۱          |
| r2          | حضرت حسن خلطينه كاخواب                                                               | <b>P</b> P . |
| M           | صديق اكبر رفظ المراحظ المعرب حسن رفظ المسام عجب                                      | mm           |
| M           | ''حيار باتيں يا در کھؤ''                                                             | mp           |
| <b>۱</b> ۳۹ | یہ میرے نا نا کامنبر ہے!<br>سومی میرے اور مطابق میں میں میں میں اور کا نا کامنبر ہے! | 20           |

| 1 | • |
|---|---|
|   | • |

|     | ال الحراق الماري الحراق الماري المار | حفرت |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4   | حضرت حسن ﷺ کی فراست و دانائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٦   |
| ۵٠  | حضرت حسن ﷺ كاز مهرواستغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣2   |
| ۵٠  | اے میرے سر دار! وعلیک السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۸   |
| ۵۱  | والد كاادب واحترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۹   |
| ar  | حضور بھے کے سب سے زیادہ مشابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۴٠)  |
| ar  | حضرت معاویه ﷺ کنز دیک مقام حسن ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۱   |
| ar  | حضور في حضرت حسن هذه كابوسه ليت بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٢   |
| ۵۳  | حضرت ابوموسی کی عیادت حسن مظامی کی عیادت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سهم  |
| ۵۳  | شهادت حسن ظلفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لالد |
| ۵۳  | حضرت حسن ﷺ كاسفرآخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ra   |
| ۵۵  | حضرت حسین بن علی ﷺ مخضر حالات زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲   |
| ۵۸  | بيدائش حسين عظينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۷_  |
| ۵۸  | يرتو حُسين ہے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۸   |
| ۵٩٠ | حضورعليه السلام كي حضرت حسين الطالقة مسيم محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩٩   |
| ٧٠  | جورحمنہیں کر تااس پررخمنہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵٠   |
| ٧٠  | فراست حسين عظفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۱   |
| 71  | كرامت حسين فضيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۲   |
| 11  | فاروق اعظم ويطنيه كي حضرت حسين عقيقه سيمحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ar   |
| 44  | حضرت حسين رفي كالبحين مين علمي مشغله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۳   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| 44 | حضرت حسين ﷺ کي تواضع وانکساري                      | ۵۵  |
|----|----------------------------------------------------|-----|
| 44 | ، «حسین ﷺ؛ آسمان والوں کامحبوب ہے''                | Pa  |
| 44 | ««حسين ﷺ مجبوب رسول ﷺ بين"                         | ۵۷  |
| ٧٣ | اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر                   | ۵۸  |
| 40 | شجاعت حسين هي الله الله الله الله الله الله الله ا | ۵۹  |
| 77 | حق و فا ہم ادا کر چلے                              | ۲•  |
| 47 | زبانِ رسالت ہے شہادت حسین ﷺ کی پیشین گوئی          | 71  |
| 49 | حضرت حسين ﷺ كاصبر واستقامت                         | 44  |
| ۷٠ | حضرت حسين هيانه کا دشمنوں سے خطاب                  | 44  |
| ۷٢ | حضرت حسين ريفيانه کې دعا                           | 44  |
| ۷۳ | وشمن حسين ره يليه كاانجام                          | ۵۲  |
| ۷٣ | آگ کاشعلہ                                          | 77  |
| ۷٣ | شهادت حسين الشاني                                  | 72  |
| ۷۴ | شہادت حسین کے دن سورج گر ہن                        | ۸۲  |
| ۲۳ | ''الله تجھے بھی سیراب نہ کرئے''                    | 49  |
| ۷۵ | عبرتناك عذاب ميں مبتلا دشمنانِ حسين عليه           | ۷٠  |
| ۷۵ | سرخ آسان                                           | ۱ ک |
| ۷۵ | مهادت سین این عباس پیچه کاخواب                     | ۲   |
| ۷٦ | مراید این بر این اواقعات<br>www.besturdubooks.net  | _r  |

| 44  | حصول سعادت کی ابتداء                          | ۷۲        |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|
| 44  | رسول خدا ﷺ کے محبوب نونہال                    | ۷۵        |
| ۷۸  | حضرات حسنين ﷺ كي تعليم وتربيت                 | ۷٦        |
| ۷۸. | سب سے بڑھ کرمجبوب                             | <b>44</b> |
| ۷۸  | اولا دېز د لی اور بخل کا باعث                 | ۷۸        |
| ۷٩  | حضرات حسنین ﷺ کی بیاری کا قصہ                 | ۷٩        |
| ΛI  | حضرات حسنين ﷺ كي سخاوت                        | ۸+        |
| ٨٢  | ان کامحت میرامحبوب ہے                         | ۸۱        |
| ۸۳  | اے اللہ توان ہے محبت قرما!                    | ۸۲        |
| ٨٣  | حضرات حسنین ﷺ دوش مبارک پر                    | ۸۳        |
| ٨٣  | حضور بھے کے لیے تجدے                          | ۸۳        |
| ۸۳  | حضور ﷺ كاحضرات حسنين ﷺ كوبيعت فرمانا          | ۸۵        |
| ۸۴  | ''تمہاری سواری بہت انجھی ہے''                 | ۲۸        |
| ٨۵  | حضور کا دعا                                   | ۸۷        |
| ۸۵  | واثله بن اسقع دی پونجی                        | ۸۸        |
| AY  | حضرات حسنین ﷺ کی کرامت                        | ۸۹        |
| ٨٢  | اہلِ بیت کے کھانے میں برکت                    | 9+        |
| ۸۸  | حضرت عمر ﷺ حضرات حسنین ﷺ کوجوڑے بہناتے ہیں    | 19        |
| 19  | حضرات حسنین کھا اور حضور کھانا تناول کرتے ہیں | 97        |

| ۸٩  | ''میںان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں''                               | 91- |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 91  | حضرت علی ﷺ تھجوریں جمع کرتے ہیں                                    | ٩٣  |
| 95  | تین آ دمی ایک سواری                                                | 90  |
| 97  | ''تم دونوں بہت اچھابو جھ ہو''                                      | 94  |
| 97  | حضرات حسنین ﷺ اور کالا ناگ                                         | 9∠  |
| 94  | میرے دو پیمول                                                      | 91  |
| 92  | حضرات حسنين رفيقيه كيتمنا                                          | 99  |
| 914 | حضور ﷺ کے روحانی وارث                                              | 1++ |
| ٩٣  | نو جوانانِ جنت کے سردار معلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال | 1+1 |
| 90  | حضرات حسنين هي كابانداز تبليغ                                      | 1+1 |

حضرت حسنین رضی الله عنهما کی مبارک زندگیول سے اخذ کردہ واقعات

پر مشتمل بیہ کتاب تین حصول پر مشتمل ہے، حصداق ل میں حضرت حسن رضی الله عنه

کے مختصر حالات زندگی اور انہی کی سیرت پر مشتمل قصے جمع کیے گئے، دوسر سے
حصنہ میں حضرت حسین رضی الله عنہ کے مختصر احوالِ مبارکہ کے تذکرہ کے بعد ان

کے منتخب واقعات کو ذکر کیا گیا اور تیسر ہے اور آخری حصنہ میں ان واقعات کو جمع

کیا گیا جو مشتر کہ طور پر ان دونوں حضرات کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور

ان قصول میں ان دونوں مبارک ہستیوں کا ذکریا یا جاتا ہے۔

میں اس مقدمہ میں اپنے ان محسنین کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں جن کی راہنمائی، سرپرتی اور مشاورت اس کتاب کی ترتیب میں معاون رہی۔ ان میں سرفہرست میرے محترم استاذ مولانا ناظم اشرف صاحب دامت برکاتہم (مدیر بیت العلوم) ہیں، اللہ تعالی ان کو اس عمل خیر کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کے متعلق بیت العلوم کا بیا ایک نئی کڑی ہے۔ اللہ ظفائے راشدین کے سوسوقصوں کے بعد اس سلسلہ کی ایک نئی کڑی ہے۔ اللہ تعالی اس کام میں برکت عطا فرمائے اور اس سلسلہ کی ایک نئی کڑی ہے۔ اللہ تعالی اس کام میں برکت عطا فرمائے اور اس سلسلہ کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

### تقريظ

### (حضرت مولا ناعبدالرحمٰن اشر فی صاحب) استاذ الحدیث حامعها شر فیه، لا ہور

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ لشکرِ اسلام کے دوایسے سپاہی ہیں جن پر تاریخ اسلام فخر کرسکتی ہے، ان حضرات کی سیرت طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعلِ راہ کا درجہ رکھتی ہے۔ آفتاب نبوت سے نور حاصل کرنے والے بیہ نجوم ہدایت جنت کے نوجوانوں کے سر داراور اللہ اور رسول اللہ کے عبوب صحافی ہیں۔

ان حضرات کی زندگی کومسلمانوں کے سامنے پیش کرنا اور ان کے حالات سے
امت کوآگاہ کرنا علمائے امت کی ذمہ داری ہے، علمائے حقہ کی طرف سے اس ذمہ داری کو
بخو بی نبھایا بھی جاتا رہا، اسی سلسلہ کی ایک کڑی'' حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے سوقھے''
بھی ہے جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب میں ہمارے طالب علم محمد اولیس
سلّمۂ نے حضرات حسنین کے واقعات ِ زندگی عمدہ اور دلچ سپ انداز میں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ
ان کی اس سعی کو قبول فرمائے اور انہیں اس میدان میں اور دین کے تمام شعبوں میں بڑھ
چڑھ کر حصہ لینے کی تو فیق عطا فرمائے۔

الله تعالیٰ اس کتاب کے ناشر عزیز م مولوی ناظم اشرف سلّمۂ کوبھی جزائے خیرعطا فر مائے اوران کے ادارہ'' بیت العلوم'' بھی ماضی کی طرح آئندہ بھی دین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطا کرے اور شروروفتن اور نظر بدسے محفوظ فر مائے۔ آمین!

(مولانا)عبدالرحمٰن اشر فی صاحب استاذ الحریبث جامعداشر فیه، لا ہور www.besturdubooks.net

#### مفلة مه

(ان الحمد الله رب العالمين، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يعضلل فلا هادى له. واشهد ان لاالله الا الله وحده لاشريك له، واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. يأيُّها الَّذِينَ امنوُ التَّقُو الله حَقَّ تُقَاتِه وَلا وَاشهد ان محمدًا عبده ورسوله. يأيُّها الَّذِينَ امَنوُ التَّقُو الله حَقَّ تُقاتِه وَلا تَمُو تُن الله عَلَيْكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفُسٍ وَاحِدة وَخَلَق مِنها زَوْجَها وَبَتَ مِنهُما رِجَالاً كَثِيرًا وَ نِسَآءً وَاتَّقُو الله َ الَّذِي وَاحِدة وَخَلَق مِنها زَوْجَها وَبَتَ مِنهُما رِجَالاً كَثِيرًا وَ نِسَآءً وَاتَّقُو الله َ الله الله وَقُولُ لُو ا قُولًا سَدِيدًا يُصلِح الله وَقُولُ لُو الله الله وَلَا سَدِيدًا يُصلِح الله الله وَقُولُ لُو الله وَلا سَدِيدًا يُصلِح الله وَلا سَدِيدًا يُصلِح الله وَلَا سَدِيدًا يُصلِح الله وَلَا سَدِيدًا يَصلِح الله وَلا سَدِيدًا يُصلِح الله وَلا سَدِيدًا يُصلِح الله وَلَا الله وَلَا عَظِيمًا الله وَلا سَدِيدًا يُصلِح الله وَلا سَدِيدًا يُصلِح الله وَلَا الله الله وَلَا عَظِيمًا الله وَلا الله وَلَا عَظِيمُ الله وَلا الله وَلَا عَظِيمُ الله وَلَا عَظِيمُ الله وَلَا عَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلْهُ وَلَا عَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله

### حروصلوۃ کے بعد!

دین اسلام کابنیادی مقصدلوگوں کوسید ھے راستہ کی طرف راہنمائی فراہم کرنا اور انہیں باطل کی گھٹاٹو پ تاریکیوں سے نکال کرخت کی دیدہ زیب روشنیوں میں لا نا قرار دیا گیا ہے، اس کے نتیجہ میں انہیں دنیاوآ خرت کی نعتوں سے سرفراز کرنا ،سعادتِ دائمی کا حامل بنانا اور ایک صالح اور یکتا معاشرہ کا قیام اسلامی نظریہ حیات ہے۔

اسی مقصد کی تکمیل کے کیے اللّٰہ رب العزت اپنے آخری نبی سر کار دوعالم حضرت محصالیت کومبعوث فر مایا ،آپ کے مقصد بعثت کوواضح فر مایا اور ارشا دفر مایا :

"هُ وَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيَّيُنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّعِبُ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

'' وہی توہے جس نے اُن پڑھوں میں انہی میں سے (محطیطیة کو ) پیغمبر

بنا کر بھیجا جوان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور (خداکی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صرت کے گمراہی میں تھے۔''

لہذاان لوگوں کوتو حیدوعبادتِ الہی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ وتربیت اور نفوس انسانی اور معاشرہ کو بگاڑنے والی ہر چیز کا قطع قمع کرنا آنحضرت اللیہ کی مقصد رسالت قرار دیا گیا۔

آنخضرت آلیسے نے اس مقصد کو اپنا اوڑھنا کچھونا بنا کر دن رات تروی اسلام کے لیے جدوجہد فر مائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آلیسے کی لا ثانی قربانیوں، مخلصانہ جدوجہد اور للہ بیت کے جذبہ سے بھر پور محنت و دعوت کو قبول فر مایا اور ایک مبارک جماعت کو کھڑا کیا جو مقصد پنجمبر آلی ہو کے کہ میں آئی اور روئے زمین کے چئے تک پیغام حق کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس جماعت پنجمبر کے تربیت یا فتہ افراد نے دین صنیف کی آبیاری کے لیفس وفیس کو قربان کیا اور پر چم اسلام کو کفر کے قلعوں میں گاڑ کر ہی دم لیا۔ آبیاری کے لیفس وفیس کو قربان کیا اور پر چم اسلام کو کفر کے قلعوں میں گاڑ کر ہی دم لیا۔ جو نہی ایمان نے ان کے دلوں میں جگہ پکڑی یہ لوگ خدائے وحدہ لاشریک پر یقین محکم کی نعمت عالیہ سے سرفراز ہوتے چلے گئے اور قرآن کی زبانی ان کی عظمت کے زمرے گو ختے جلے گئے:

"وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنُصَارِ وَالَّذِينَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنُصَارِ وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّلَهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّلَهُمُ جَنْتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (الوبة:١٠٠)

''جن لوگوں نے سبقت کی ( یعنی سب سے ) پہلے ( ایمان لائے ) مہاجرین میں سے بھی اورانصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی ،خداان سے خوش ہے اور وہ خداسے خوش

ہیں اوراس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں اور ہمیشدان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیا بی ہے۔' ایک جگہ یوں عدالت وعظمتِ صحابہ رضی الله عنهم کا اعلان ہوتا ہے:

وَلَٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اللهُ كُمُ الْإِيُمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ اللهِ عَلَى اللهَ حَبَّبَ اللهُ كُمُ وَكَرَّهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَنَ " (الجرات: ٤)

''لکین اللہ نے تمہار ہے نزدیک ایمان کوایک محبوب چیز بنادیا اوراس کوتمہار ہے دلول میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافر مانی سے تم کو بیزار کردیا، یہی لوگ راہِ ہدایت پر ہیں۔''

بيارشادر باني بھي ملاحظه ہو:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرِاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبُتَغُونَ فَضًلا مِّنَ اللهِ وَ رِضُوانًا وَيُنَهُمُ فِي سِيْمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِمُ مِنُ آثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيُلِ (الشَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ" (الشَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ فِي اللَّانَجِيلِ" (الشَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ فِي اللَّانَجِيلِ" (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ" (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ " (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ" (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ " (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ" (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْعِنْجِيلِ " (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْعَلَيْدِيلِ" (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْعَلَيْدِيلِ " (الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْعَلَيْدِيلُ " (الشَّوْدَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْعُمُ فِي الْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعُمْ فِي الْعِلْمُ فَي الْعَلَيْدِيلُولُ اللهُ الْعُمُ فِي الْعُمْ فِي الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعُمْ فِي الْعُمْ فِي الْعَلَادُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعُمْ فِي الْعُولِي اللْعَلَيْدِيلُ اللْعُمْ فِي الْعَلَيْدِيلُولُ اللْعُمْ فِي الْعِيلُ اللْعُمْ فِي الْعَلَيْدِيلُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلَيْدِيلُولُ اللْعَلَيْدُ الْعُمْ الْعَلَيْدُ الْعُلِيلُ اللْعُولُ الْعُمْ الْعُلْعُمُ الْعُلْعُولُ اللْعُلِيلُ اللْعَلَيْدِيلُولُ الْعِلْمُ اللْعِلْعُلِيلُ اللْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلِ اللْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُ

''محم خدا کے پیغیر ہیں، اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے) جھکے ہوئے سربسجو دہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کررہے ہیں، (کثر ت) سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔'' تورات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔'' ہو حلقہ ء یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن

ہرمسلمان کے لیے اسوہ صحابہ رضی الله عنهم اجمعین کواپنانا اور ان کے نشان قدم کی پیروی کرنا لا زم قرار دیا گیا، ہم پر لا زم ہے کہ ہم حکمتِ صدیق اکبر، پختگی فاروق، حیاء عثان عَلَم على ، نرمي حسن ، مضبوطي حسين ، شجاعت حمز ه ، تبقوي معاذ ، يقين عباس ، پر هيز گاري ابن مسعود، تو كل ابو هريره ، اخلاص جعفر، حبّ ابن عباس، عبادت ابن عمر، تو اضع انس، صد ق حذیفه،صیر زید، جلم و برد باری ابی ذر، غیرتِ ابی ،خوف ابی الدر داء اورتمام صحابه کی هرخو بی کو اینی زندگیوں میں زندہ کریں۔

ا تباع صحابہ رضی اللہ عنہ کواپنانے کے لیے مسلمان کوجن اسباب کی ضرورت ہے ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز صحابہ کرام رضی الله عنهم کی سیرت و حالات کا مطالعہ ہے۔ پیمطالعہ ہمیں ایسے خلفاء، علماء، قضاۃ ، حکماء اور بہادرلوگوں کے تذکرہ اور حالات سے روشناس کراتا ہے جن کے دل نورِ ایمانی سے روش ، جن کی جبینیں ہجو دِ عاشقانہ سے مزین ، جن کے دل محبت رسول سے سرشار ، جن کی زبانیں ذکر الہی سے بھی ہوئیں اور جن کے اعضاء و جوارح اطاعت الٰہی میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ بیلوگ اسلام کی روشنی کامیناراورحق کی پیروی کرنے والے ہیں۔

ز برنظر کتاب میں حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم میں ہے جن دوروشن ستاروں کا انتخاب کیا گیاہے وہ عظیم صاحبز ادے حضرات حسنین رضی اللہ عنہا ہیں۔حضورها ہے کی محبت وشفقت اورتر بیت وعنایت کا جوحصه ان دونو ب حضرات کو حاصل ہوا وہ کسی اور کے دامن نصيب ميں نه آسكا۔خاتونِ جنت فاطمة الزہراءرضي الله عنها اورخليفه رابع حضرت على رضي اللّٰدعنہ کے بید دونوں فرزندنو جوانانِ جنت کے سر دار قراریائے ،حضرت سعید خدریؓ روایت كرتے بن حضور اللہ في ارشاد فر ماما:

"الحسن والحسين سَيّد اشباب اهل الجنة" (رواه الترندي كذا في المشكوة من ٥٥٠) ''حسن اورحسین (رضی اللّٰدعنها) جنت کے نوجوا نوں کے سر دار ہیں۔'' زبانِ رسالت ہےان دونوں حضرات کے لیے بارگاہِ الٰہی میں کی جانے والی بیہ www.besturdubooks.net

فر ما دنجھی ملاحظہ ہو:

"هـذانِ ابنای و ابنا ابنتی اللهم انی احبهما فاحبهما و احبهما و احبهما و احبهما (رواه الرندی:۲۵۰۲)

''یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں،اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر مااور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔''

ایک اور موقع پرآپ ایستان نے ارشادفر مایا:

"مَنُ أَحَبّنى فليحب هذين" (رواه الرّنى ٣٦٦٦)

''جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔''

اظهار الفت ومحبت كايدانداز بهي كياخوب =:

"الحسن و الحسين ريحانتاى من الدنيا" (رواه الرندى ٣٧٠٣)

«حسن اورحسين (رضى الله عنهما) دنيا ميس ميريد و پھول ہيں۔"
حضور اقدى عليقة نے حضرات حسنين رضى الله عنهما سے محبت كرنے والے كواينا

محب اوران سے دشمنی رکھنے والے کواپنا دشمن قرار دیا، چنانچہ ارشا دفر مایا:

"مَنُ احب الحسن و الحسين فقد احبّني ومن ابغضهما فقد ابغضي" (ابن الجنام)

''جس نے حسن اور حسین (رضی الله عنهما) سے محبت رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔''
حضور الله عنها حضرات میں ایک دن حضرت فاطمہ رضی الله عنها حضرات حضور الله عنها حضرات میں ایک دن حضرت فاطمہ رضی الله عنها حضرات حسنین رضی الله عنها کو لے کر حضور الله ہے کہ خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا:

منین رضی الله عنهما کو لے کر حضور الله ہے کہ عبیے ہیں انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیجے ہیں۔''

يه عرض س كرسر كارِ دوعا لم الصلية نے فر مايا:

"ما حسن فله مصيبتي وسؤدى واما حسين فله جرائتي وجودى"

" حسن کے لیے میری ہیبت وسر داری ہے اور حسین کے لیے میری ہیا دری اور سین کے لیے میری ہیا دری اور سخاوت ہے۔ " (الامام الحسین میں: ۵، بحوالہ طرانی).

بی حضوطی کے افیضانِ نظر ہی تھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہمانے دین حق کی سربلندی اور رضائے الہی کے لیے وہ نمونے پیش کیے کہ دنیاان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے ، یقیناً دامنِ رسول اللی ہے وابستہ ہونے والا قطرہ گو ہر بن ہی جاتا ہے۔

قدم بوسی کی اجازت مل گئی تھی چند ذر وں کو اجازت مل گئی تھی جند ذر وں کو اجازت میں ستاروں کی جبیں ہو کر

ان حضرات کی حیات مبارکہ ایسے بے شار واقعات پر مشمل ہے جوانسانوں کو انفرادی اوراجتماعی زندگی میں مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتے ہیں، حضور اللہ کے کا بے نواسوں کے ساتھ محبت والفت کا برتا و اوران کی تعلیم و تربیت فر مانا والدین کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، انہی واقعات میں سے منتخب کر کے پچھ قصوں کو دلچسپ انداز میں اس کتاب میں پیش کیا گیا، ان بھر مے موتیوں کو سمینے کا مقصد ہے ہے کہ ہر خص اپنی زندگی کے ہر شعبہ اور حالت میں ان حضرات کی مملی زندگی کو فصب العین بنا سکے اور آسانی کے ساتھ ان سے استفادہ کر سکے۔ بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا گیا تہ جا ہے۔

ابن سرورمحداویس ۲۲ نومبر<u>۵۰۰۲</u>ء

# حضرت حسن بن علی ﷺ ﴿مختصر حالات زندگی ﴾

پيدائش، نام ونسب:

حضرت حسن ﷺ ۱۵رمضان سیبه جمری بمطابق ۲۲۵ عیسوی کومدینه منوره میں پیدا ہوئے۔آپ حضور ﷺ کی صاحبز ادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولین اولا دہیں۔ حضور ﷺ نے آپ کا نام ' دحسن' رکھا اور پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ فر مایا ،سر کاحلق کیا اوران کے بالوں کی مقدار کے برابر جاندی صدقہ فرمائی۔ (تہذیب الا اماء، ص ١٦٢٠) حضرت حسن المجرونسب حضرت ابراميم عليه السلام تك درج ذيل ہے: "حسن بن على بن الى طالب بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوك بن غالب بن فهر بن ما لك بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادبن مسع بن سلامان بن عوص بن بوزبن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزابن عداس بن بدلاق بن طائح بن جاحم بن ناخش بن ماخی بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن بیژبی بن یحزن بن مینحن بن ارعوی بن عیض بن دیشان بن عیصر بن افنا دبن ایبهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزى بن عوضه بن عرام بن قيدار بن اساعيل الذبيح بن ابرا ہيم الخليل عليهاالسلام "- (سيرة ابن بشام كذا في الامام الحسين بص: ١٩)

حضرت حسن اپنی سیرت وصورت میں حضور اللے کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔

### مقام ومرتبه:

حضرت حسن بن علی کے دست سول اللہ کے لاڈ لے نوا سے اور خلیفہ را بع حضرت علی المرتضی کے جانثین اور خلف رشید تھے۔حضرت حسن کے بجین کا بیشتر حصہ صحبت نبوی کے میں گزرا۔حضرت حسن بن علی کے اپنی نا نا اور والدکی صفات جمیدہ اور خصائل جمیلہ کا بیشتر حصہ حاصل کیا اور زبان کی فصاحت، دل کی قوت، جلم و بر دباری ،سیرت و کر دار ، عفو و درگذر اور جو دوسخا جیسی عظیم خوبیوں اور اعلی اوصا نب انسانی کے وارث ثابت ہوئے۔ آب نے قرآن مجید اور تفییر کاعلم حضرت علی کے اور دوسرے کبار صحابہ سے حاصل کیا اور روایا تب حدیث کو بھی نقل فرمایا۔

#### خلافت:

حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے بعد حضرت حسن کے مضاف و مضاف و مضرت علی کے خلیفہ کے انتخاب کا فیصلہ جمہور مسلمانوں پر چھوڑ دیا لیکن اوصاف و کمالات کے لحاظ ہے حضرت حسن کے حضرت امیر المؤمنین کے خلف الصدق تھاس لیے وابستگان دامن مرتضوی کی نظر کسی اور جانب نہ اُ ٹھ سکتی تھی، چنا نچہ حضرت علی کھی کہ شہادت کے بعد قیس بن سعد انصاری کے بعد قیس بن سعد انصاری کے بعد تیس بن سعد انصاری کے بعد تیس بن سعد انصاری کے بعد تعت کی اور دمضان میں ہجری میں حضرت حسن مسلم مسلم خلافت پر مشمکن ہوئے۔ (تاریخ اسلام، جاری دیاس کے الفاظ خلید دیا اس کے الفاظ خلید دیا اس کے الفاظ میں بن

ىيەبىل:

''لوگو! کل تم سے ایک ایباشخص بچھڑا ہے کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکے نہ بچھلے اس کو پاسکیس گے۔رسول اللہ ﷺڑائیوں میں اُنہیں اپنا

جھنڈاعطافر ماکر بھیجتے تھے، وہ کسی جنگ سے ناکام ہوکر نہ لوٹے،
میکائیل و جبرائیل جنگ میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے
سات سودرہم کے علاوہ سونے چاندی کا ایک ذرّہ بھی نہیں چھوڑا، یہ
درہم بھی ان کی تخواہ میں سے نیج گئے جو انہوں نے ایک غلام
خریدنے کے لیے جمع کیے تھے۔'(ابن سعد، جسم میلی ہے)

آپ کی مدت خلافت چھے مہینے سے لے کرسات مہینہ تک ہے، آپ کی تخت شینی کا زمانہ تو رمضان میں ہجری متعین ہے لیکن خلافت سے دستبرداری کے زمانہ میں اختلاف ہے، چھے قول ہے کہ آپ کے الاقل اسے ہجری میں دستبردار ہوئے۔

#### وفات:

وستبرداری کے نوسال بعد ﴿ جمری میں مدینه منورہ میں انتقال فرمایا، آپ
کی وفات زہر سے ہوئی تھی، زہرا تناسخت تھا کہ زہر کھلائے جانے کے فوراً بعد ہی صاحب
فراش اور زندگی سے مایوس ہو گئے، زہر کھانے کے تیسرے دن باختلاف روایت ہے۔
ہجری یا ۴۹ ہجری میں انتقال فرمایا۔ (استعاب، جنامین ۱۳۵)

برا الما الله برائی برائی الله برائی الله برائی برائی

حال تھا کہ اگر سوئی بھینکی جائے تو از دھام کی کثرت سے زمین پرنہ گرسکتی تھی۔ (تاریخ اسلام، ج: ام : ۳۲۵، بحوالۂ تہذیب الکمال م یں ۸۹)

تھی گرمیءِ بازارِ محبت مرے دم سے دنیا نے مجھے کھو کے بہت ہاتھ ملے ہیں

اولارحسن نظيفه:

حضرت حسن الله کے نکاح میں بہت می عور تیں آئیں اور آپ کے گیارہ بیٹے سے جن کے اساءگرامی درج ذیل ہیں:

ا - زید ۲ حسن (ان کی والدہ خولہ بنت منصور فزاریہ ہیں )

ابوبكر قاسم البوبكر

۵۔ عبداللہ

مذكوره پانچوں صاحبز ادے اپنے ججاحضرت حسين ﷺ كے ساتھ شہيد ہوئے۔

٢- عمروبن حسين ٧- عبدالرحمان

۸۔ حسین (ان کالقب''اشرم''ہے)

9- محمر ۱۰ يعقوب

ال اساعيل (الحن په والحسين په م ۲۴۰)

## قصة إلى الشر حسن في المالة

حضرت حسن بن علی کے ۱۵ ارمضان المبارک سے ہجری کومدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ،حضور کے ان آپ کا عقیقہ فر مایا اور ایک ہوئے ،حضور کے آپ کا نام ''حسن' رکھا اور ساتویں دن آپ کا عقیقہ فر مایا اور ایک کری ذرئے کی پھر آپ کے سر کاحلق فر مایا اور بالوں کے وزن کے بفتر رچا ندی صدقہ کرنے کا حکم فر مایا۔ (تہذیب الاساء میں ۱۹۲۱ء الحن والحسین میں ۱۷)

حضرت حسن الله کی پیدائش سے قبل ام الفضل الله نے ایک خواب دیکھا جس میں حضرت حسن الله کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔خواب دیکھنے کے بعد حضرت ام الفضل الله میں نے خواب الله میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک فکر امیر سے گھر میں موجود ہے' یہ من کر حضور الله نے ارشاد میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک فکر امیر سے گھر میں موجود ہے' یہ من کر حضور الله نے ارشاد فرمایا،' تو نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ (رضی اللہ عنہا) ایک لڑک کوجنم دے گی اور آپ اس بچہ کوشم کے حصہ کا دودھ بلائیں گئ ' لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہال حضرت حسن کے واد دورہ بلائیں گئ ' لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہال حضرت حسن کے واد دورہ بلائیں گئ ' الہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہال حضرت حسن کے واد دورہ بلائیں گئ ' الہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہال حضرت حسن کے دورہ کی اورام الفضل کے نے انہیں اپنے بیافتم کے حصہ کا دودہ بلائیں' ۔ (اخرجہ ابن ماجہ، تم الحدیث ۱۹۳۳)

## قصة ﴿ يَرُونُسُنْ ہِ ﴾

حضرت علی بن ابی طالب شی فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن (رہی) کی پیدائش ہوئی تو حضورانور بی شریف لائے اورار شادفر مایا،'' مجھے میرابیٹا دکھاؤ،تم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟''میں نے عرض کیا:

''میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے''۔ بین کرحضور ﷺ نے فر مایا '' بلکہ بیقوحسن ہے'۔ جب حضرت حسین (ﷺ) پیدا ہوئے تو ہم نے ان کا نام'' حرب' رکھا۔حضور

ﷺ نے فرمایا'' بلکہ بیتوحسین ہے''۔

جب تیسرابیٹا بید ہوا تو حضور ﷺ پھرتشریف لائے اورارشاد فرمایا'' مجھے میرابیٹا دکھاؤ''تم نے اس کا نام' حرب' رکھاہے'۔ حضور ﷺ حضور ﷺ نے ہما' میں نے اس کا نام' حرب' رکھاہے'۔ حضور ﷺ نے فرمایایہ' محسن 'ہے، پھر فرمایا،' میں نے ان تینوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر ،شبیراورمشر کے مطابق رکھاہے' ۔ (رواہ احمر، تم الحدیث ۲۰۰۰) حضرت میں انتقال ہوگیا تھا۔

ابواحم عسکری رحمة الله علیه فرماتے ہیں ''حضورا قدس ﷺنے ان کانام''حسن'' رکھااورکنیت''ابومحم'' تجویز فرمائی، بینام زمانہ جاہلیت میں بالکل معروف نہ تھا''۔

(تهذيب الاساء،ص ١٦٢، الحن والحسين،ص ١٤)

تصب اے نبی کے گھروالو! کھ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سر کار دوعالم ﷺ سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک جیا در زیب تن فر ماکر باہرتشریف لائے۔اس دوران حضرت حسن ﷺ حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے انہیں اپنی جیا در میں داخل کرلیا ، پھرار شا دفر مایا:

" إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُنُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيُتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيُرًا " (الاتراب ٣٣)

"اے نبی کے گھر والو! اللہ تعالی جاہتا ہے کہتم سے نایا کی کو دور کر دے اور تہمیں اچھی طرح پاک کردیے '۔ (رواواحہ ۱۹۳۷)

حضرت انس رہ فرمانے ہیں ''جھ ماہ تک حضور اقدس کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرا کرتے تھے، جب بھی آپنماز کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے ''اے نبی کے گھر والو! نماز پڑھاؤ'۔

"إِنَّـمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ www.besturdubooks.net وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا " (الاتزاب:٣٣)

''اے نبی کے گھر والو! اللہ تعالی چاہتا ہے کہتم سے ناپا کی کو دور کر دے اور تہہیں اچھی طرح پاک کردے'۔ (رواہ احمہ:۱۲۳۷۱)

### آیت میں اہلِ بیت سے کیا مراد ہے؟

مٰدکورہ آیت میں اہلِ بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے،اس موقع پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے سیر حاصل بحث فرمائی ہے جو درج ذیل ہے:

''یہاں اہل بیت میں از واجِ مطہرات کے ساتھان کی اولا دوآ باء بھی داخل ہیں، اس لیے بسخہ ء مذکر فرمایا، عَنْ کُم ، وَیُطَیِّ رَ اللّٰی اللّٰ بیت سے مراد صرف از واج مطہرات کو قرار دیا ہے، حضرت عکر مدومقاتل نے یہی فرمایا ہے اور سعید بن جبیر کے نے حضرت ابن عباس کے سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں اہلِ بیت سے مراد از واجِ مطہرات کو قرار دیا اور استدلال میں آگی آیت پیش فرمائی،''وَ ادُکُونَ مَا یُتُلّٰی فِی اُبُیوُ تِکُنَّ (رواوائن ابی عام وابن جریہ) اور سابقہ آیت میں نساء النبی کے الفاظ سے خطاب بھی اس کا قرید ہے، حضرت عکر مدرجمۃ الله علیہ تو بازار میں منادی کرتے ہے کہ خطاب بھی اس کا قرید ہے، حضرت عکر مدرجمۃ الله علیہ تو بازار میں منادی کرتے ہے کہ قرید ہے، حضرت عکر مدرجمۃ الله علیہ تو بازار میں منادی کرتے ہے کہ ویک ہوئی ہے اور فرمات جی کیونکہ بی آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور فرمات جے کہ میں اس پر مبابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔

لیکن متعددروایات حدیث جن کوابن کثیر "نے اس جگه تل کیا ہے اس پر شاہد ہیں کہ اہلِ بیت میں حضرت فاطمہ اور علی دی اور حضرت حسن دی وحسین دی ہمی شامل ہیں۔ جیسے سے کھمسلم کی حدیث حضرت ماکند رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ دی گھر سے باہرتشریف لے گئے اور اس وقت آپ ایک سیاہ رومی جا در اوڑ ھے ہوئے تھے، حسن بن علی دی آگئے ان کوہی اس جا در میں لے لیا، پھر حسین دی آگئے ان کوہی اس طرح

جا در کے اندر فر مالیا، اس کے بعد حضرت فاطمہ چھرعلی مرتضی ﷺ آ گئے، ان کوبھی جا در میں واخل فرماليا، پهرية يت تلاوت فرمائي ' إنَّهَا يُريْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ وَيُسطَهِّو كُم تَطُهيرًا "اوربعض روايات ميں يہ بھی ہے كم آيت پڑھنے كے بعد فرِ مایا: "اللَّهُمَّ هلو لَآءِ أَهُلُ بَيْتِينَى "(رواه ابن جري) ابن كثيرٌنه اسمضمون كي متعدد ا حادیث معتبر ہفتل کرنے کے بعد فر مایا کہ درحقیقت ان دونوں اقوال میں جوائم تفسیر سے منقول ہیں کوئی تضاد نہیں ، جن لوگوں نے بیر کہا ہے کہ بیر آیت از واجِ مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہلِ بیت سے وہ مراد ہیں، بیاس کے منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہلِ بیت میں شامل ہوں اس لیے تیجے یہی ہے کہ لفظ اہلِ بیت میں از واج مطہرات بھی داخل ہیں کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہیں اور شان نزول کا مصداق آیت میں داخل ہوناکسی شبہ کامتحمل نہیں ،اور حضرت فاطمہ وعلی وحسن وحسین ﷺ بھی ارشاد نبوی علیہ السلام کےمطابق اہلِ بیت میں شامل ہیں اور اس آیت سے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ نساء النبی کے عنوان سے خطاب اور ان کے لیے صیغے مونث کے استعال فر مائے گئے ہیں۔سابقہ آیات میں 'فَلا تَخطف عُنَ بالْقَول "سے آخرتک سب صیغ مونث کے استعال ہوئے اورآ کے پھر'و اُذکرن مَا يُتليٰ ''ميں بصيغهءتا نيث خطاب ہواہے،اس درمیانی آیات کے سیاق وسباق سے کاٹ کر بھیغہ ء مذکر 'عَنْ کُمُن اور ''یُسطَق رَ کُم'' فرمانا بھی اس پرشامد ہے کہ اس میں صرف از واج ہی نہیں کچھ رجال (مرد) بھی داخل بين ، \_ (معارف القرآن،ج:٢،ص:١٣٩\_١٠٠)

# آیت میں و د تطهیر' سے کیامراد ہے؟

مذکورہ آیت میں''تطہیراہل بیت' سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں:

اس سے مرادیہ ہے کہ ان مرایات کے ذریعہ اغواءِ شیطانی اور "

www.besturdubooks.net

معاصی اور قبائے ہے حق تعالی اہل بیت کومحفوظ رکھے گا اور پاک کر دے گا،خلاصہ بیہ ہے کہ تظہیر تشریعی مراد ہے تکوینی تظہیر مراز نہیں جو خاصہ انبیاء ہے،اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ بیرسب معصوم ہوں ادر ان ہے انبیاء علیہم السلام کی طرح کوئی گناہ سرز د ہوناممکن نہ ہو جو تکوینی تطہیر کا خاصہ ہے۔ اہل تشیع نے اس آیت میں جمہور امت سے اختلاف کر کے اوّل تو اہل بیت کا لفظ صرف اولا د وعصبات رسول کے ساتھ مخصوص ہونے اور از داج مطہرات کے ان سے خارج ہونے کا دعویٰ کیا ، دوسرے آیت مذکورہ میں تطہیر سے مرادان کی عصمت قرار دے کراہل بیت کوانبیاء کی طرح معصوم کیا۔اس کے جواب اورمسّلہ کی مفصل بحث احقر نے احکام القرآن سورہ احزاب میں کھی ہے،اس میں عصمت کی تعریف اوراس کا انبیاءاور ملا نکہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور ان کے علاوہ کسی کامعصوم نہ ہونا دلائل شرعیہ سے واضح کردیاہے۔' (معارف القرآن،ج:۲،ص:۱۳۹)

قصيم ﴿ ثماز ميس حضرت حسن عَيْظِيه كي حالت ﴾

حضرت حسن رہے۔ وضوفر ماتے تو چبرہ کارنگ مُتَغَیّر ہوجا تا تھا،ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے ارشاد فر مایا،''ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آگیا ہے'' پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے:

"اللهى عَبُدُكَ بِبَابِكَ يَا مُحُسِنُ قَدُ اَتَاكَ الْمُسِئُ وَقَدُ اللهِ عَبُدُكَ بِبَابِكَ يَا مُحُسِنُ قَدُ اَتَاكَ الْمُسِئُ وَقَدُ اَمُرُتَ الْمُسِئُ فَانُتَ الْمُسِئُ فَانُتَ الْمُحِسِنُ وَانَا الْمُسِئُ فَتَجَاوَزُ عَنُ قَبِيْحِ مَا عِنُدِى الْمُحِسِنُ وَانَا الْمُسِئُ فَتَجَاوَزُ عَنُ قَبِيْحِ مَا عِنُدِى

بَجِمِيُلِ مَاعِندَکَ يَا كُرِيُمُ"

''یا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازہ پر حاضر ہے، اے احسان کرنے والے اور بھلائی کابرتاؤ کرنے والے یہ بداعمال تیرے پاس حاضر ہے، تو نے ہم لوگوں کو بہتم فرمایا ہے کہا چھےلوگ بروں سے درگذر کریں، تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں، اے کریم میرے برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو ما لک ہے درگذر فرما۔'' برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو ما لک ہے درگذر فرما۔'' حضرت حسن دھیں داخل ہوتے۔ حضرت حسن دھیں داخل ہوتے۔ مدرست حسن دھیں داخل ہوتے۔

ہم لوگ خطاکار گنہگار بہت ہیں یعنی تیری رحمت کے سزا وار بہت ہیں

قصه ٥ ﴿ حضرت حسن على مشغله ﴾

ایک مرتبہ ابوالحوراء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن کے ساتھ جارہا تھا کہ حضور کے کوئی بات یاد ہے' انہوں نے فرمایا''ہاں میں حضور کے ساتھ جارہا تھا کہ راستہ میں صدقہ کی تھجوروں کا ایک ڈھیرلگ رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک تھجورا تھا کر منہ میں رکھ لی، حضور اقدی کے گئے گئے (ہاہا) فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی اور بیر ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے اور میں نے یا نیجوں نمازیں حضور کے سیجھی بیں۔' (افرحہ اللہ ندی (۲۰۱۳))

''اللَّهُمَّ اهْدِنِیُ فِیُمَنُ هَدَیُتَ وَعَافِنِیُ فِیُمَنُ عَافَیُتَ وَتَوَلِّنِیُ فِیُمَنُ عَافَیُتَ وَتَوَلِّنِی فِیُمَا اَعُطَیْتَ وَقِنِیُ شَرَّ وَتَوَلِّنِی فِیْمَا اَعُطَیْتَ وَقِنِیُ شَرَّ وَتَوَلِّنِی فَیْمَا اَعُطَیْتَ وَقِنِیُ شَرَّ وَتَوَلِّنِی فَیْمَا اَعُطَیْتَ وَقِنِیُ شَرَّ وَتُولِی فَیْمَا اَعُطَیْتَ وَقِنِی شَرَّ وَتُولِی فَیْمَا اَعْطَیْتَ وَقِنِی شَرَّ وَتُولِی فَیْمَا اَعْطَیْتَ وَقِنِی شَرَّ وَتُولِی فَیْمَا اَعْطَیْتَ وَقِنِی شَرَّ

مَاقَضَيُتَ فَاِنَّكَ تَقُضِى وَلَا يُقُضَى عَلَيُكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنُ وَّالَيُتَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَاوَ تَعَالَيْتَ. "

"اے اللہ تو مجھے ہدایت فرما منجملہ ان کے جن کو تونے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تونے عافیت عطا فرمائی اور تومیر ہے کا موں کا متولی بن جا جہاں اور بہت عافیت عطا فرمائی اور جو کچھ تونے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما اور جو کچھ تونے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے برکت عطا فرما اور جو کچھ تونے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا، تُو تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کچھ بھی فیصلہ نہیں کرسکتا اور جس کا تو والی ہے وہ بھی ذلیل نہیں ہوسکتا، تیری فیصلہ نہیں کرسکتا اور جس کا تو والی ہے وہ بھی ذلیل نہیں ہوسکتا، تیری فیصلہ نہیں کرسکتا اور جس کا تو والی ہے وہ بھی ذلیل نہیں ہوسکتا، تیری فیصلہ نہیں کرسکتا اور جس کا تو والی ہے وہ بھی ذلیل نہیں ہوسکتا، تیری

امام حسن ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ'' جو تخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھار ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات یائے گا۔''

قصه و حضرت حسن علی این اوت که

حفرت امام حسن کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی ضرورت پیش کر کے پھھوال کیا، حضرت حسن کے پھھوال کیا وجہ ہے جو مجھ پرتی قائم ہوگیا ہو وہ میری نگاہ میں بہت او نچا ہے اور تیری جو مدد مجھے کرنا چاہئے وہ میرے نزدیک بہت زیادہ مقدار ہے اور میری مالی حالت اس مقدار کے پیش کرنے سے عاجز ہے جو تیری شان کے مناسب ہواور اللہ کے راستہ میں تو آدمی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ خرج کرلے وہ کم ہی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میرے پاس اتنی مقدار نہیں ہے جو تیرے سوال کے شکر کے مناسب ہو، اگر تو اس کے لئے تیار ہوکہ جو میرے پاس موجود ہے اس کوخوشی سے قبول کر لے اور مجھے اس پر مجبور نہ کرے کہ میں اس مقدار کو کہیں سے حاصل کروں جو تیرے مرتبہ لے اور مجھے اس پر مجبور نہ کرے کہ میں اس مقدار کو کہیں سے حاصل کروں جو تیرے مرتبہ

کے مناسب ہواور تیرا جوحق مجھ پر واجب ہو گیا ہے اس کو پورا کر سکے تو میں بخوشی حاضر ہوں''اس سائل نے عرض کیا،''اے اللہ کے رسول اللہ کے بیٹے، جو پچھ آپ دیں گے میں اسی کو قبول کرلوں گا اور اس پرشکر گزار ہوں گا اور اس سے زیادہ نہ کرنے میں آپ کومعذور مستجھوں گا''لہذا حضرت حسن ﷺ نے اپنے خزانجی سے فر مایا کہ'ان تین لا کھ درہموں میں سے (جوتمہارے پاس رکھوائے تھے) جو باقی ہوں وہ لے آؤ۔' خزانچی پچاس ہزار درہم لے آئے (کہاں کے علاوہ سب خرچ کر چکے تھے) حضرت حسن ﷺ نے فرمایا''یا نچ سو دیناربھی تو کہیں تھے؟ ''خزانچی نے عرض کیا'' وہ بھی موجود ہیں' آپ نے ان کے لانے کا تحكم ديا، جب بيسب بچھآ گيا تواس سائل سے فر مايا كەكوئى مزدور لے آؤجوان كوتمهار ب گھر تک پہنچادے،لہذاوہ دومز دور لے کرآئے ،حضرت حسن ﷺ نے بیسب پچھان کے حواله کردیا اوراینے بدن مبارک سے جا درا تار کر مرحمت فرمائی که' ان مزدوروں کی اجرت بھی میرے ذمہ ہی ہے لہٰذا بیرچا در فروخت کر کے ان کی مزدوری دے دینا۔'' بیرسارا ماجرا د کی کر حضرت حسن عظم کے غلاموں نے عرض کیا کہ اب تو ہمارے پاس کھانے کے لئے ایک درہم بھی باقی نہیں رہا، آپ نے تو سب کا سب ہی دے دیا، حضرت حسن رہا ہے نے فرمایا،' مجھےاللہ جل شانہ کی ذات سے اس کی قوی اُمید ہے کہوہ اپنے فضل سے مجھے اس کا بهت زیاده ثواب عطافر مائے گا''۔ (نضائل صدقات ص: ۲۹۸ بحواله واحیاء)

> لائیں کہاں سے ڈھونڈ کر ہم بچھ سادوسرا بیہ کیوں نہ ہو کہ بچھ کو تیرے روبرو کریں

قصه علمان کی خدمت کاجذبه

حضرت حسن بن علی ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ حاجت مندوں کی ضرورت بوری کرنے کونفل عبادت پرترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک حاجت مند حاضر خدمت ہوا اور اس نے آپ سے اپنی www.besturdubooks.net

ضرورت پوری کرنے کی درخواست کی۔حضرت حسن ﷺ بے چین ہوکر اعتکاف کے دائر سے سے باہرتشریف لے آئے اوراس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد فر مایا:
''کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا میر سے نز دیک ایک مہینہ
کے اعتکاف سے بہتر ہے'۔

(تاریخ اسلام، ج: ۱،ص: ۲۵۰ بحوالهٔ ابن عسا کرج: ۲۱،۳ ص: ۲۱۳)

قصه الم حضرت حسن المعلمة كى فياضى وسير جيشى ﴾

حضرت حسن بن علی رہے کی فیاضی وسیر چشمی کا بیام تھا کہ دوست و دشمن دونوں آپ کی فیاضی ہے کیسال فیض یاب اور مستفید ہوتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی کے ایک دشمن کے پاس سامانِ سفر اور سواری نہ تھی ،اس نے مدینہ کے لوگوں سے سوال کیا تو لوگوں نے اسے حضرت حسن کے باتھ بتایا، لہذا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ لوگوں نے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا۔اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اپ اور اپنے اور اپنے والد کے دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ فرمایا، ''کیا ان سے اپنی آ برونہ بیاؤں'۔

اس قبیل کے بہت سے واقعات تاریخوں میں ہیں۔ (تاریخ اسلام، ج:۱مس:۳۳۹ بحوالۂ ابن عساکر، ج:۲۸مس:۲۱۲)

قصہ و معمولات میں معلقہ کے ایک شخص سے حضرت حسن کے ایک شخص سے حضرت حسن کے حالات دریافت کیے ،اس نے آپ کے یہ معمولات بتائے :

د فیر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک مصلی پررہتے ہیں ، پھر ٹیک لگا

کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں ، دن چڑھنے

کے بعد جاشت پڑھ کر امہات المونین کے سلام کو جاتے ہیں اور گھر

### سے ہوکر پھرمسجد میں آجاتے ہیں''۔

( تاریخ اسلام، ج: ۱،ص: ۳۲۹ بحوالهٔ ابن عساکرج: ۲۸، ص: ۱۵۸)

حفرت حسن رہے ہوتے ہوئے بہت سے جج پیدل کی، فرماتے تھے کہ' مجھے اللہ تعالیٰ سے حجاب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ملوں اور اس کے گھرپیدل نہ گیا ہول''۔ (تہذیب الاساء، ج: امن ۱۵۸)

### قصه ١٠ ﴿ حضرت حسن عَيْظِه كي تقرير دليذير

حضرت علی کے دل میں اپنے صاحبزادہ حضرت حسن کی بڑی عزت تھی اور
آپ ان پرانتہائی شفقت فرماتے تھے اور ان سے احترام وتو قیر اور محبت کا معاملہ فرماتے ۔
ایک مرتبہ حضرت علی کے خضرت حسن کے سے فرمایا: ''تم تقریر کرو اور میں سنتا ہوں' حضرت حسن کے نے عرض کیا کہ' مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولوں' ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت میں کونظر نہ آسکیں، حضرت حسن کے لوگوں کے سامنے تقریر کی، حضرت علی کے سنتے رہے، جب وہ اپنی تقریر ختم کر کے چلے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

"ذُرِیَّةً بعضُها مِنُ بعضٍ وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ" (آل عران ۲۳)

(البدایة والنمایة ، جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہے'۔

(البدایة والنمایة ، جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہے'۔

## قصدال ﴿ مبارك بيه ﴾

مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان سلح کرادےگا''۔

(الجامع السيح للبخاري، كتاب الفتن )

قصہ ۱۱ رہے حضرت ابو ہر ہر ٥ فی الله کی حضرت حسن محبت کی حضرت ابو ہر ہرہ ہوگا نے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہر ہرہ ہوگا ہوں کر ''میں جب حضرت حسن کے دور کھتا ہوں تو میری آئکھوں میں (محبت کی وجہ سے) آنبو آجاتے ہیں، اس کی وجہ بینے کہ ایک مرتبہ بیددوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے گا گود میں بیٹھ گئے (حضرت ابو ہر ہرہ ہے کہ ایک مرتبہ بیددوڑتے ہوئے آئے اور حضوا کہ بیاں اس طرح بیٹھ گئے (حضرت ابو ہر ہرہ ہے اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ کردکھایا کہ بیا) اس طرح رئین مبارک ہول کران کے منہ میں رئین مبارک ہول کران کے منہ میں رئین مبارک کھول کران کے منہ میں ڈالنے گئے اور فرماتے جارہے تھے:

"اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ"
"الله ميں اس معرت كرتا ہول تو بھى اس سے محبت فرما"

يه بات آب ﷺ نے تين مرتب فرمائی۔ (حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ج:١،ص:٣٥)

قصرا ﴿ سوار بھی بہترین ہے! ﴾

حضرت ابن عباس الله سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله بھا ہے دوش مبارک پر حضرت حسن بن علی بیٹی کو لیے ہوئے جارہے تھے، ایک شخص نے دیکھا تو کہا:

نِعُمَ المركب ركبت يا غلام"

''صاحبزادے بڑی اچھی سواری پر بیٹھے ہو''۔

يين كررسول الله الله الله

"وَنِعُمَ الراكب هو"

در أورسوار بھي بہترين سے ' (المرتضى ص: ٣٢٤، بحواله ءالجو برة في نسب النبي واصحاب العشرة، ج:٢،ص:١٠١)

# قصيرا ﴿ يسند آئی انہيں اک ادائے عاشقانه ﴾

ایک مرتبہ حضرت حسن کے میں چہارد یواری سے گھرے ہوئے ایک باخ کے پاس سے گزرر ہے تھے کہ ایک نوعم حیثی غلام کود یکھا جو بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھا تا اور ایک لقمہ اس کے کو کھلا تا، اس طرح پوری روٹی تقسیم کر کے آدھی اس کو کھلا دی، حضرت حسن کے نوجھا،" تم نے اپنی روٹی میں آدھے کا شریک کتے کو کیوں بنالیا اور خود زیادہ حصہ نہیں لیا؟" اس لڑکے نے عرض کیا،" میری آئکھیں اس کتے گا تکھیں دیکھ کر شرم محسوں کرتی ہیں کہ میں زیادہ کھا جاؤں" حضرت حسن کے نوبی بین کہ میں زیادہ کھا جاؤں" حضرت حسن کے نوبی میں کے غلام ہو؟"

''میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں''لڑ کے نے جواب دیا۔ ''بیا حاطہ کس کا ہے؟''حضرت حسن ﷺ نے استفسار فر مایا: ''ابان کا''لڑ کے نے عرض کیا۔

''میں تہمیں قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں بیٹے رہنا''۔
حضرت حسن ﷺ نے بیٹ مخر مایا اور غلام اور باغ کے مالک کے پاس جاکر دونوں کوخریدلیا،
پھراس غلام کے پاس واپس آئے اور فر مایا،'' میں نے تہمیں خریدلیا ہے''۔
اس لڑکے نے اُٹھ کرعرض کیا،''اللہ اور اس کے رسول اور ان کے بعد میں آپ کے احکام سننے والا اور فر مانبر دار ہوں''۔

پھر حضرت حسن ﷺ نے فرمایا، ''تو میری طرف سے آزاد ہے اور میں نے بیا حاطہ تجھے ہبہ کردیا''۔ (الرتضی ص: ۳۱۷) کوردیا''۔ (الرتضی ص: ۳۲۷)

قصد<u>ها</u> امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه فرمات بين كه مجھ سے ہاشم بن القاسم نے كہا، ان سے مبارک بن فضالہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حسن بن ابی الحسن نے بیان کیا کہ ہم سے ابو بکرہ بھے نے کہا کہ رسول اللہ بھا ایک مرتبہ نماز پڑھار ہے تھے، جب آپ بھی نے بجدہ فرمایا تو حضرت حسن بن علی بھی آپ بھی پشت مبارک پر چڑھ گئے، کی باراس طرح دیکھا گیا تو لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،''ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ان کوجس قدر چا ہتے ہیں کسی اور کونہیں چا ہتے ؟''آپ بھی نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا،''میرایہ بچہ سردار ہے، اللہ تعالی اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان صلح کراد ہے گا'۔ (الرتھی میں ۱۳۳۲ بوالہ والا صابة نی تمیز الصحابة جنامیں ۱۳۳۰)

قصدا الوهريره من الوهريره من المعالمة المحبت

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کھے حضرت امام حسن کے اور کہا کہ'' ذرا پیٹ سے کپڑ اہٹا ہے جہاں حضرت محمد کے بوسہ دیا تھا وہیں میں بھی بوسہ دوں گا''ان کی اس فر مائش پر حضرت حسن کے بیٹے سے کپڑ اہٹا دیا اور حضرت ابو ہریرہ کھے نے اسی جگہ بوسہ دیا جہاں سرکار دوعالم کے خضرت حسن کے دوسہ دیا تھا۔ (کزانعمال، جنم میں اس

قصه المحضور المستحضرت حسن المستحدد وده بلات بي

ایک مرتبہ حضرت محمد ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی ﷺ دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن ﷺ بھوک کی وجہ سے رور ہے تھے اور کھانا ما نگ رہے تھے۔ حضور ﷺ نے اُنہیں جگانا مناسب خیال نہ فر ما یا اور گھر کے حض میں کھڑی ایک بکری کا دودھ دو ہا اور حضرت حسن ﷺ کواپنے دست مبارک سے بلایا، حضرت حسن ﷺ نے خوب سیر ہوکر دودھ پیا اور ان کی بھوک دور ہوگئی۔

(خاندان نبوی کے چثم و چراغ ترجمه ابناءالنبی ﷺ ،ص:۴۷)

# قصد ۱۸ ﴿ سخاوتِ بِ كنار كي وجه ﴾

ایک مرتبہ کی خفس نے حفرت حسن کی دوجہ ہے؟ 'آپ خست حالی کے باوجود کسی سوال کرنے والے کو انکارنہیں کرتے ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ' حضرت حسن کی فرمایا' نہیں خود اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا اور اس سے محبت رکھنے والا ہوں ، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں کسی ما نگنے والے کو عطانہ کروں حالا تکہ میں خود ما نگنے والا ہوں ، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک معاملہ فرمایا ہے کہ اس نے میرے متعلق اس عادت کو اپنایا کہ وہ اپنی نعمتوں کا فیضان مجھ پر برسا تا برہتا ہے اور میں اس بات کا عادی بنا کہ میں یغمتیں لوگوں میں تقسیم کروں ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے اپنی عادت کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس طریقہ کارکو چھوڑ دے گا' یہ ارشاد فر ما کر حضرت حسن کے مندرجہ ذیل اشعار بڑھے:

اذا ما اتانی سائل قلت مرحبا بمن فضله فرض علی معجّلُ ومن فضله فضل علی کل فاضل وافضل ایام الفتی حین یسألُ "جب میرے پاس کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو میں اسے ایی چیز کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں جس کی فوری ادائیگی مجھ پرلازم ہو گئی قلی اور میں اسے ایسی چیز کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں جس کی فضیلت ہراہل فضل پرفائق ہے،انسان کی زندگی کے بہترین اوقات فضیلت ہراہل فضل پرفائق ہے،انسان کی زندگی کے بہترین اوقات وہ ہیں جن میں اس سے کسی چیز کا سوال کیا جائے۔

(الحسن ﷺ والحسين ﷺ ،من : ١٩)

قصه ١٩ ﴿ حضرت حسن الله محبوب رسول بين ﴾

کتب تاریخ ایسی بے شارروایات پرمشمل ہیں جن میں حضور کھی کی حضرت حسن

سے محبت اور شفقت کے پہلو کا اظہار ہوتا ہے۔ اہلِ سیر نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم حضرت محمد ﷺ نے حضرت حسن ﷺ کے رونے کی آ وازسی ، آ پ اندرتشریف کے اورا بنی صاحبز ادی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

''کیا تو نہیں جانتی کہ حسن (ﷺ) کا رونا مجھے بے چین کر دیتا

''کیا تو نہیں جانتی کہ حسن (ﷺ) کا رونا مجھے بے چین کر دیتا
ہے'۔ (خاندان نبوی کے چثم و چراغ ترجمہ ابناء النبی ﷺ ہمن ۱۵۲۲)

# قصه ٢٠ ﴿ حضرت حسن عَلَيْهِ فصاحت كاسر چشمه بين ﴾

ایک مرتبه حضرت حسن ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوااورا بنی ضرورت پوری کرنے کا سوال کیا،حضرت حسن ﷺ کے پاس اتنی گنجائش نہ تھی کہ اس کی حاجت بوری کرسکیں،اے انکارکرنے سے بھی حجاب تھا،للمذا آپ نے اس شخص کو کہا،'' کیا میں تخفي ايباطريقه نه بتاؤل جس ہے تواپنی ضرورت پوری کرسکے؟''اس شخص نے عرض کیا، ''ضرور فرمائیں'' حضرت حسن ﷺ نے فرمایا،''تم خلیفہ کے پاس چلے جاؤ، ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا ہے اور بہت عملین ہیں ،کسی نے ابھی تک ان سے تعزیت بھی نہیں کی ہتم ان کے پاس جا کران الفاظ کے ساتھ تعزیت کرو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کولڑ کی کی قبریر بٹھا کراس کی بردہ پوشی فر مائی اوراس کوآپ کی قبریر بٹھا کراس کی بردہ دری نہیں فرمائی'' پس وہ مخص خلیفہ کے پاس گیا اور حضرت حسن ﷺ کی ہدایت برعمل کرتے ہوئے وہی بات کی ،اس طرح خلیفہ کاغم دور ہو گیا اور انہوں نے اس شخص کے لیے انعام کا حکم دیا ،اوراس سے پوچھا کہ' کیا یہ تیرا کلام ہے؟''اس نے کہا ، ' د نہیں بیفلاں کا کلام ہے' خلیفہ نے کہا،'' تونے سچ کہا، کیونکہ حضرت حسن ﷺ توقضیح کلام کاسر چشمہ ہیں' کھراس شخص کے لیے ایک اور انعام کا حکم صادر فر مایا''۔ (الحن والحسين ،ص: ۱۸)

# قصدام ﴿جودوسخاكا ببكر ﴾

ایک مرتبه ایک آدمی حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگدسی اور خشہ حالی کا شکوہ کر کے بچھ سوال کیا، حضرت حسن کے اپنے خزانجی کو بلایا اور تمام آمدن اور خرچ کا مکمل حساب کر کے خزانجی کو تھم دیا کہ باقی ماندہ مال کو بھی لے آؤ، لہذا وہ بچپاس ہزار درہم اور لے آیا، پھر آپ نے اس سے پوچھا، ''ان پانچ سو دنا نیر کا کیا ہوا جو میں نے آپ کو دیئے تھے؟''خزانجی نے کہا، ''وہ میر بے پاس ہیں'' حضرت حسن کے آئیں بھی النے کا تھم دیا۔ جب خزانجی سارے دراہم و دنا نیر لے آیا تو آپ نے وہ سارا مال اس شخص کو دیے دیا اور اس سے معذرت بھی فر مائی کہ بید مال تیر سے شایانِ شان نہیں ہے'۔ کو دیے دیا اور اس سے معذرت بھی فر مائی کہ بید مال تیر سے شایانِ شان نہیں ہے'۔ کو دیا دیا اور اس سے معذرت بھی فر مائی کہ بید مال تیر سے شایانِ شان نہیں ہے'۔

# قصة ٢ ﴿ حضرت حسن عَيْهُ اور ايك يهودي فقير ﴾

ایک مرتبہ حضرت حسن بین فرما کر گھرسے باہر تشریف لائے، اس وقت
آپ نے ایک فیمتی لباس زیب بن فرمار کھا تھا اور آپ انہائی وجاہت اور شان وشوکت کے ساتھ گزرر ہے تھے۔ اس دوران راستہ میں ایک یہودی شخص سے ملاقات ہوگئی، اس نے نائے کا معمولی سالباس پہن رکھا تھا اور بیاری سے بدحال ہو چکا تھا، فقر و فاقہ نے اسے نٹر ھال کرر کھا تھا، سور ج اپنے جو بن پر آگ برسار ہا تھا اور اس یہودی نے اپنی گدی پر پانی کا گھڑا اُٹھار کھا تھا، جب اس نے حضرت حسن کھی کواس حالت میں دیکھا تو آنہیں روک کر کہا: ''اے رسول اللہ کے بیٹے! میں تجھ سے ایک سوال پو چھنا چا ہتا ہوں''۔

کیا سوال ہے' حضرت حسن کے دریا فت فرمایا۔

'کیا سوال ہے' حضرت حسن کھی نے دریا فت فرمایا۔

 ہوں کہ دنیا آپ کے لیے جنت ہے کہ آپ اس میں مزے اُڑار ہے ہیں اور میرے لیے قید خانہ ہے کہ اس کی تکالیف نے مجھے ہلاک کر دیا اور اس کے فقر نے مجھے مشقت میں ڈال دیا''اس یہودی نے سوال کیا ،حضرت حسن کی نے اس کی بیات سی تو فر مایا:

دیا''اس یہودی نے سوال کیا ،حضرت حسن کو دیکھ لے جواللہ تعالی نے آخرت میں میرے لیے تیار کی ہیں تو تجھے یقین ہوجائے گا کہ میں ان نعمتوں کی میرے لیے تیار کی ہیں ان نعمتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے قید خانہ میں ہوں اور اگر تو اس عذاب کو دیکھ لے جواللہ تعالی نے تیرے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے تو دیکھے معلوم ہوجائے گا کہ تو اس عذاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ تو اس عذاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہو اس عذاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہتو اس عذاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہتو اس عذاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کے کشادہ جنت میں ہے'۔ (الحن اللہ والحسین کے ہوئے)

تصریم ﴿عزت مال سے افضل ہے ﴾

ایک مرتبه حضرت حسن کے سی شاعر کو بہت سا مال عطافر مایا، اس پرکسی نے شکوہ بھر ہے انداز میں سوال کیا کہ' آپ ایسے شاعر کو اتنا مال کیوں عطا کرتے ہیں جورحمٰن کی نافر مانی کرتا ہے اور جھوٹی اور من گھڑت با تیں بیان کرتا ہے؟''شکایت کرنے والے کا شکوہ سن کر حضرت حسن کے جو بات فر مائی اسے اصحاب سیر نے نقل کیا، یہ فیمتی جملہ بلا شبہ ہر مسلمان کی زندگی کا اصول ہونا چاہئے ، حضرت حسن کے خر مایا:

"شبہ ہر مسلمان کی زندگی کا اصول ہونا چاہئے ، حضرت حسن کے خر مایا:

"تیرے خرج کر دہ مال میں سے بہترین مال وہ ہے جسے تو اپنی آبر و بچانے کے لیے خرج کرے اور شرسے بچنا بھی خیر کی تلاش وجہو کا بچانے کے لیے خرج کرے اور شرسے بچنا بھی خیر کی تلاش وجہو کا

قصہ ۲۲ کے جیس کے ایک مرتبہ حضرت حسن کے جمعہ برا حاتے ہیں کے ایک مرتبہ حضرت ایک مرتبہ حضرت کے مانہ خلافت میں بیار ہو گئو توا پنے بیلے حضرت حسن کے وکھم فرمایا کہ وہ لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھا ئیس، اس حکم کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت حسن میں مبر پرتشریف فرما ہوئے ،اللہ تعالی کی حمر و ثنابیان کی ، پھر فرمایا:

منانہ تعالی نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا اس کے لیے ایک ذات، خاندان اور قبیلہ کا انتخاب فرمایا، پس جس ذات نے محمد کے وقت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی قتم کہ ہم اہل بیتِ رسول کے قت میں جو ماتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی قتم کہ ہم اہل بیتِ رسول کے قت میں جو مختص کمی کرے گا اللہ تعالی اس کے عمل میں اس کے برابر کمی کرے گا اللہ تعالی اس کے عمل میں اس کے برابر کمی کرے گا اور اگر کوئی جماعت ہم پر حملہ کرے گی تو ہماری آ خرت تو بن جائے گائین وہ بچھ عرصہ میں اپنا انجام دیکھ لے گی'۔ (ایمن وابحین میں وی

## تصده م وضا برقضا كاجذبه

قصہ ۲۱ شرت حسن رہے کا خطبہ کی است میں است کے اور مجمع کو خطاب کر ایک مرتبہ حضرت حسن کے اور مجمع کو خطاب کر کے مندرجہ ذیل کلمات ارشا و فرمائے:

" بهم الله تعالى كى فلاح يا فته جماعت بين اور رسول الله ﷺ كے قريبي رشتہ دار ہیں، اور رسول اللہ کے طاہر اور طبیب اہل بیت اور ان دو وزنی چیزوں میں ہے ایک ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ بیچھے چھوڑ گئے، اور دوسری وزنی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے اور باطل کسی راستہ سے اس میں داخل نہیں ہوسکتا اور وہ ہر امر میں ایک قابل اعتاد سہارا ہے، ہم اس کی تفسیر میں غلطی نہیں کر سکتے بلکہ اس کے حقائق پریقین رکھتے ہیں، پستم ہماری اطاعت کرو کہ ہماری اطاعت فرض ہے کیونکہ بیاللہ،اس کے رسول اور اولوالا مر لوگوں کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اگرتم کسی معاملہ میں ہا ہمی جھگڑ ہے کا شکار ہو جاؤ تو اسے اللہ ادراس کے رسول کی طرف لوٹا دو (لیمنی ان سے اس کا فیصلہ طلب کرو) اگر لوگ اینے اختلافی مسائل کورسول الله اور اولو الامرلوگوں کی طرف لوٹا دیں تو اسے وہ لوگ جان لیں گے جو دینی سمجھ رکھتے ہیں اور میں تنہیں شیطان کے مکر وفریب سے بیچنے کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ وہتمہارا کھلا دیمن ہے، پس اگرتم اس کے دھوکہ سے نہ بیچ تو اس کے ان ساتھیوں کی طرح ہو جاؤ گے جن کو شیطان نے کہا تھا''آج کے دن کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں ، جب دونوں جماعتوں کا آ منا سامنا ہوا تو الٹے یاؤں بھاگ گیا اور کہا کہ میں تم سے بری الذمه بهون، میں وہ دیکھر ہا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے ''اگرتم شیطان کے دوست بن گئے تو نیزوں کے ذریعہ ہلاکتیں،تلواروں کے لیے گردنیں، تیروں کے لیے نثان اور عمداً کیے جانے والے قتل تلاش

کروگے، پھراس شخص کا ایمان اسے کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہلا یا واللّداعلم''۔ (الحن والحیین ،ص:۹۹)

ایک مرتبہ حضرت علی ﷺ نے حضرت حسن ﷺ سے پچھ سوالات کیے اور حضرت حسن ﷺ سے پچھ سوالات کیے اور حضرت حسن ﷺ نے۔ حسن ﷺ نے۔ دور میں اس واقعہ کو یوں نقل کیا گیا ہے: "حلیۃ الاولیاء''اور المجم الکبیر'' میں اس واقعہ کو یوں نقل کیا گیا ہے:

حضرت علی ﷺ: "اے میرے بیٹے! در شکی کاراستہ کیا ہے؟"

حضرت حسن ﷺ برائی کونیکی کے ذریعہ تم کرنا''

حضرت علی این مشرافت کیا ہے؟

حضرت حسن ﷺ کھانا تو گھروالوں کے لیے بنائے کیکن خیال سب کار کھے'

حضرت علی ﷺ منظمین استخاوت کیاہے؟

حضرت حسن ﷺ ''مالداری اور تنگدستی دونوں حالتوں میں خرچ کرنا''

حضرت علی ایستان کیا ہے؟

حضرت علی ﷺ "مرد لی کیاہے؟"

حضرت حسن علیه دوست کو بہا دری وجراً ت دکھانا اور دشمن سے دامن بچاتے پھرنا''

حضرت علی ﷺ " و و غنی و مالداری کیاہے؟''

حضرت حسن ﷺ ، ''نفس کااللہ کی تقسیم پرراضی رہنا خواہ اسے دنیا تھوڑی ہی کیوں نہلی

38

حضرت علی ﷺ: "'بردباری کیاہے؟''

حضرت حسن ﷺ: عصه کویی جانا اورنفس برقابور کھنا''

حضرت علی ﷺ: " "سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟"

حضرت حسن عظیم: " 'بہا درلوگوں کی تحقی اور بڑے لوگوں ہے جھکڑا''

حضرت علی ﷺ: " ' ذلت کیا ہے؟''

حفرت حسن عظم الله من الما منه الما منه المنا على المنه المنا المنا

حضرت علی الله: "نادانی کیاہے؟"

حضرت حسن عليه: " ' فضول تفتكومين مشغول هونا''

حضرت علی ﷺ: بزرگی کس چیز کانام ہے؟''

حضرت حسن ﷺ: ﴿ ''لُوگُولَ کے تاوان وواجبات ادا کرنااور جرم کومعاف کرنا''

حضرت علی ﷺ: " "سرداری کیاہے؟"

حفرت حسن ﷺ: "'اچھے کام کرنا اور برے افعال ہے اجتناب کرنا''

حضرت علی ﷺ: " '' بے وقو فی کیا ہے؟''

حضرت حسن ﷺ: " ''گھٹیالوگوں کی اتباع اورسرکش لوگوں کی محبت''

حضرت علی رہے: " دغفلت کیا ہے؟"

حضرت حسن ﷺ: "مبد کوچھوڑ دینا اور برے لوگوں کی اطاعت کرنا''

· (حلية الاولياء، ج:٢،ص:٢ سوالمعجم الكبير، ج:٣،ص:١٨)

# قصه ۲۸ ﴿ كُمَّ كُونَى كَي فَضِيلِت ﴾

حضرت حسن الله معنا الله مرتبه خاموش کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ کھی نے خاموش اور کم گوئی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

''کم گوئی جہالت کو چھپاتی ہے،عزت کوزینت بخشق ہے، خاموش رہنے والا راحت میں رہتا ہے اور کم گوآ دمی کا ہم نشین امن میں رہتا ہے۔''

ایک مرتبه حضرت حسن این نے فرمایا، 'جو گفتگو سے پہلے سلام نہ کرے اس کی بات کا جواب مت دو۔''

اسی طرح ایک اورموقع پرارشادفر مایا،''عمده سوال آدهاعلم ہے۔'' (الحنﷺ والحسینﷺ من ۵۰)

# قصه ٢٩ ﴿ حضرت حسن عَيْظِهُ اور حضرت اسامه عَيْظِهُ كاعزاز ﴾

# قصہ ۳ ﴿ حضرت علی عظیمہ کے انتقال پر حضرت حسن عظیمہ کے خطبے کی ا

حضرت ہُئیرہ ورحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی بن ابی طالب ﷺ کا انتقال ہوگیا تو حضرت حسن ﷺ کھڑے ہوکر منبر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا:
''اےلوگو! آج رات الیی ہستی دنیا ہے اٹھالی گئی ہے جن ہے پہلے لوگ آئے بہیں جا سکتے اور جنہیں پچھلے لوگ نہیں یا سکیں گے،

www.besturdubooks.net

حضور ﷺ انہیں کسی جگہ جھیجے تو انہیں دائیں طرف سے حضرت جرئیل علیہ السلام اور بائیں طرف سے حضرت میکائیل علیہ السلام اور بائیں طرف سے حضرت میکائیل علیہ السلام ایخ فیرے میں لے لیتے اور جب تک اللہ تعالیٰ انہیں فتح نہ دے دیتے ہے واپس نہ آتے، ہے صرف سات سو درہم چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ایس سے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے، آج ستائیس رمضان کی رات میں ان کی روح قبض کی گئی ہے، اسی رات میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کوآسانوں کی طرف اٹھالیا گیا تھا''

#### ایک روایت میں ہے:

''وہ سونا چاندی چھوڑ کرنہیں گئے صرف سات سو درہم چھوڑ کر گئے
ہیں جو ان کے بیت المال سے ملنے والے وظیفہ میں سے بچ
ہیں۔''(اخرجہ ابن سعد، ج: ۸، می: ۳۸ واحمہ، ج: ۱، می: ۱۹۹ خفراً)
ایک اور روایت میں اسی واقعہ کو کچھاس انداز میں بیان کیا گیا ہے:
جب حضرت علی کھی شہید ہو گئے تو حضرت حسن کھی نے کھڑے ہو کر بیان فر مایا،
پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فر مایا:

"امابعد! آج رات تم نے ایک آدمی کوتل کردیا ہے، اسی رات میں قر آن پاک نازل ہوا، اسی میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیما السلام کو اٹھایا گیا اور اسی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت بوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ کوشہید کیا گیا اور اسی میں بنی اسرائیل کی تو بہ قبول ہوئی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، میں حضرت محمہ کی کا بیٹا حسن میں اسے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، میں حضرت محمہ کی کا بیٹا حسن

ہوں (میں حضور ﷺ کو اپنا باپ اس وجہ سے کہدر ہا ہوں کہ حضرت يوسف عليهالسلام نے حضرت ابراہيم اور حضرت اسحاق عليهاالسلام كو ا پنا باب کہا ہے، حالانکہ یہ دونوں ان کے دادا پڑ دادا تھے) پھر انہوں نے بیآیت پڑھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ٣' وَاتَّبَعُتُ مِلَّةَ اَبَائِي إِبُرَاهِيهُ وَالسَّحْقَ وَيَعُقُوبَ ' (اور میں نے اینے ان باب دادوں کا مذہب اختیار کررکھا ہے ابراہیم کا، اسحاق کا، اور یعقوب کا) پھراللہ کی کتاب میں سے پچھاور بڑھنے كَكَ ( پُرحضور ﷺ كِ مُخْلَف نام لے كر ) فرمايا ميں بشارت دينے والے کا بیٹا ہوں، میں ڈرانے والے کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے حکم سے اللہ کی دعوت دینے والے کا بیٹا ہوں، روشٰ چِراغ کا بیٹا ہوں، میں اس ذات کا بیٹا ہوں جنہیں رحمة للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن سے اللہ نے گندگی دور کر دی اور جنہیں خوب اچھی طرح پاک کیا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن کی محبت اور دوستی کواللہ نے فرض قرار دیا، چنانچہ جو قرآن الله تعالى نے محمد ﷺ پرنازل كيا ہے اس ميں فرمايا -" قُلُ لا السئلكُم عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي" (آپ (ان سے) یوں کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں جا ہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے )''

(اخرجهالطمر اني كماني حياة الصحابة ،ج ٣٠٥)

## قصه الم حضرت حسن عليه كى كرامت كى

حفرت ابو ہریرہ کے بیاں، حضوراقد سے کو حفرت حسن کے باس سے ، رہت زیادہ محبت تھی، ایک دفعہ اندھیری رات میں حضرت حسن کے باس سے ، دفعہ اندھیری رات میں حضرت حسن کے باس سے حضرت حسن کے باس نے عرض کیا،'' یا حضرت حسن کے باس کے باس چلا جاؤں؟'' میں نے عرض کیا،'' یا رسول اللہ! میں اس کے ساتھ چلا جاؤں؟ آپ کے نے فرمایا،''نہیں'' اتنے میں آسان میں بحل جھی اور اس کی روشنی آتی ویر رہی کہ اس میں چل کر حضرت حسن کے این والدہ کے یاس بین جھی اور اس کی روشنی آتی ویر رہی کہ اس میں چل کر حضرت حسن کے این والدہ کے یاس بین جھی گئے'۔

(اخرجها بونعيم في الدلائل من ٢٠٥٠ ، كذا في حياة الصحابة ، ج. ٣ من ٢٦٦)

## قصه ٣٠ ﴿ حضرت حسن عظيه كاخواب ﴾

حضرت فِلفِلَه بَعُفَى رحمة الله عليه كہتے ہیں كہ میں نے حضرت حسن بن علی الله فرماتے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکرصد ابق میں حضور بھی كی کمركو پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکرصد ابق میں حضور بھی كی کمركو پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر بھی كی کمركو پکڑے ابوبکر بھی كی کمركو پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمان بھی حضرت عمر بھی كی کمركو پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمان بی حضرت حسن بھی ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا كہ آسمان سے زمین پرخون گرد ہاہے۔ "جب حضرت حسن بھی نے میڈواب سنایا تو وہاں پچھ شیعہ لوگ بھی ہیں جوئے سے ،انہوں نے بو چھا" كیا آپ نے حضرت علی بھی کوخواب میں نہیں دیکھا؟ "حضرت حسن بھی نے فر مایا،" مجھے سب سے نے حضرت علی بھی کوخواب میں نہیں دیکھا، کہ کوخواب میں نہیں دیکھا، کہ کوخواب میں نہیں دیکھا، کہ کوخواب میں دیکھا، کوخواب میں دیکھا کو دیکھا کو دو کو دیکھا کو دو کوٹور کے دیکھا کو دیکھا کو دیکھا کو دیکھا کو دو کو دیکھا ک

(اخرجهالطمر انى وقال الهيثمي رواه الطمر انى كذا في حياة الصحابه، ج:٣،ص:٢٦)

## قصه ۳۳ ﴿ صديق اكبر رضي على حضرت حسن رضي المر رضي الكبر ر

حضرت عقبہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور کی وفات کے چندروز بعد میں عصر کی نماز پڑھ کرحفرت ابو بکرصدیق کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا۔ حضرت علی معلیہ حضرت ابو بکر کے ساتھ چل رہے تھے کہ استے میں حضرت ابو بکر کھیے کا حضرت حسن بن علی کھیے کے باس سے گزر ہوا وہ بچول کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت ابو بکر کھیے نے ان کوا پنے کندھے پر بٹھالیا اور پیشعر پڑھنے لگے:

بابی شبیه بالبنی لیس شبیها بعلی
"اس بچه پرمیراباپ قربان مواس کی شکل وصورت نبی کریم سے
ملتی جلتی ہے حضرت علی کے سے بیس ملتی۔"
حضرت علی کے مسکرار ہے تھے۔

(مندالا مام احد، ج:۱،ص:۸،منندرک الحاکم، ج:۳،ص:۱۶۸)

# قصه ٣٠ ﴿ ' حِيارِ بِا تَنْسِ يَا دِرَكُمُو' ﴾

بچتے رہنا، کیونکہ وہ مخجے نفع پہنچانا جا ہے گا مگر نقصان پہنچاد ہے گا (۲) جھوٹے شخص ہے بھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا (۳) بخیل آ دمی سے بچنا کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا (۴) برے آ دمی کی صحبت نہ اختیار کرنا کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بچے دے جائے گا (۴) برے آ دمی کی صحبت نہ اختیار کرنا کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بچے دے گا (۴) برے آدئی الخلفاء، من المحب

## قصم المنبرے!

حفرت عبدالرحل بن اصبهانی رحمة الله علیه کتے ہیں کہ 'حفرت ابو بکر ہا ایک دن حضور ﷺ کے منبر پر تھے کہ اسے میں حفرت حسن ہ آئے (یہ ابھی کم عمر بچے تھے) انہوں نے کہا''آپ میرے نانے ابا کے منبر سے بنچ اُٹر آئیں''حفرت ابو بکر ہے نے کہا''تم مُھیک کہدرہ ہو یہ تمہارے نا نا ابا کے بیٹھنے کی جگہ ہے' اور حفرت ابو بکر ہے نے انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا اور رو پڑے حضرت علی ہے نے کہا''اللہ کی قتم ایہ بچہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں کہدرہا (بلکہ یہ اپنی طرف سے کہدرہا ہے) حضرت ابو بکر ہے نے فر مایا''
آئے تھیک کہدرہے ہیں ،اللہ کی قتم ابجھے آپ پرکوئی شہیں' ۔

(اخرجه ابونعيم كذا في حياة الصحابية، ج:٢،ص ٢ ٥٤)

# قصه ۳۷ ﴿ حضرت حسن عظیه کی فراست و دانائی ﴾

حضرت ابوالغریف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ''ہم لوگ حضرت حسن بن علی ﷺ کے مقدمۃ الجیش میں بارہ ہزار آ دمی تھے۔ اہلِ شام سے جنگ کرنے کا جذبہ اتنازیادہ تھا کہ گلتا تھا کہ ہماری تلواروں سے خون ٹیکنے لگ جائے گا (یا غصہ کی وجہ سے ہماری تلواری گرائی ہواری گا جائے گا (یا غصہ کی وجہ سے ہماری تلواری گرائی ہمارے لشکر کے امیر ابوالعمر طلا تھے۔ جب ہمیں بیخبر ملی کہ حضرت حسن ﷺ اور

حضرت معاویہ ﷺ کے درمیان سلح ہوگئ ہے تو غصہ کی وجہ سے ہماری کمرٹوٹ گئ۔ جب حضرت حسن بن علی ﷺ کوفہ آئے تو ابو عامر سفیان بن لیل نامی آ دمی نے کھڑے ہوکران سے کہا''السلام علیک اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے!'' حضرت حسن ﷺ نے فرمایا، ''اے ابو عامر! بینہ کہو کیونکہ میں نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ میں طلب ملک کی وجہ سے مسلمانوں کونل کرنا پیند نہیں کرتا'۔

(اخرجه الحائم، ج:۳۹،۰۵ او ابن عبد البرنی الاستیعاب، ج:۱۹،۰۳ ۱۳۵۱ البدایة والنهایة ج:۸،۰ ۱۹:۵ خوش نوائی ہے مری وجه اسیری کیفی خوب ہونا ہی زمانے میں برا ہوتا ہے

قصه ٢٥ ﴿ حضرت حسن عليه كاز مدواستغناء ﴾

حضرت جبیر بن نفیر کے بین 'میں نے حضرت حسن بن علی کے ۔ کو کرت حسن بن علی کے ۔ کو کر کے جبیر کی کے بین کہ آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں ' حضرت حسن کے نفر مایا، 'عرب کے برٹ سے میں جنگ کرتا تھا وہ اس سے جنگ کرتے تھے اور میں جس سے میں جنگ کرتے تھے لیکن میں نے خلا فت کو چھوڑ دیا تا کہ اللہ تعالی خوش ہوجا کے ، تو کیا میں اللہ تعالی خوش ہوجا کے ، تو کیا میں اللہ تعالی خوش ہوجا کے ، تو کیا میں اللہ تعالی خوش ہوجا کے ، تو کیا میں اللہ تعالی خوش ہوجا کے ، تو کیا میں اللہ تعالی خوش ہوجا کے ، تو کیا میں اللہ تعالی خوش ہوجا کے ، تو کیا میں اللہ تعالی خوش ہوجا کے ، تو کیا میں میرے ساتھ بڑے اور طاقتو رلوگ تھے اس وقت تو میں خلافت سے دستبر دار ہوگیا اب تو میں حکا دیا ہوں ( جب میرے ساتھ بڑے اور طاقتو رلوگ تھے اس وقت تو میں خلافت سے دستبر دار ہوگیا اب تو میں حکا دور کوگ ہیں اب خلافت لینے کا ارادہ کیئے کرسکتا ہوں ) ''۔

(رواه الحاكم، جسم سي ١٥ ١٥ حياة الصحابة، ج ٢٠٥٠ ١٥)

قصہ ۳۸ ﴿ اے میر بے سر دار! وعلیک السلام ﴾ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کے ساتھ مخرت ابو ہریرہ ہے۔ کے ساتھ www.besturdubooks.net

بیٹے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن بن علی کے وہاں سے گزرے، انہوں نے سلام کیا اور
لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہمارے ساتھ تھے کین انہیں حضرت
حسن کے گزرنے اورسلام کرنے کا پہتہیں چلا۔ کسی نے ان سے کہا'' بیسلام حضرت
حسن بن علی کے نے کیا تھا'' وہ فوراً ان کے بیچھے گئے اور ان سے کہا'' اے میرے سردار!
وعلیک السلام'' کسی نے ان سے بوچھا'' آپ انہیں اے میرے سردار کہہ رہے تھے'
حضرت ابو ہریرہ کے نے فرمایا،'' میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ حضور کے نے فرمایا تھا
کہ یہ سردار ہیں۔''

(اخرجهالحاكم، ج: ٣٠،ص:١٦٩، كنز العمال، ج: ٧،ص:٩٠، حياة الصحابه، ج:٢،ص: ٥٧٨)

## قصه والدكادب واحترام

www.besturdubooks.net

## تصديم وحضور الملك كسب سے زیادہ مشابہ که

حضرت بہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بھے۔
یوچھا کہ'' آپ مجھے بتا کیں کہ لوگوں میں سے کسی شکل حضور بھے سے سب سے زیادہ ملتی تھی؟'' انہوں نے کہا'' حضرت حسن بن علی بھی کی شکل حضور بھے سے سب سے زیادہ ملتی تھی ، اور حضور بھی جدے میں ہوتے تھی ، اور حضور بھی کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی ، بعض دفعہ حضور بھی کہ حضور بھی کہ حضور بھی کہ حضور بھی کی بیٹ کے حضور بھی کے بیٹ کے حضور بھی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے اور جب تک بیٹ کے بیٹے داخل ہو جاتے تو آپ سے سر نہ اٹھاتے ، بعض دفعہ یہ حضور بھی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے این کے داخل ہو جاتے تو آپ ان کے لیا ہے یا وُں کھول دیتے تو وہ ان کے درمیان سے نکل جاتے۔''

(حياة الصحابة للكاندهلوي، ج:٢، ص:١١٣)

## قصه الم محضرت معاويه في المام حسن في المام ح

حضرت معاویہ ﷺ رماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ حفرت حسن بن علی کی زبان اور ہونٹ کو حضور ﷺ نے چوسا ہو اسے بھی عذاب نہیں ہوسکتا۔''

(اخرجهاحمد وقال البيثمي ج: ٩ ص: ٧٤٤، رجال رجال الصحيح غيرعبدالرحمن بن ابي عوف وهو ثقة كذا في حياة الصحلبة ، ج: ٢ ص: ٧١٥)

## قصه ١٨ ﴿ حضور عِلْ حضرت حسن عَلَيْه كابوسه ليت بين ﴾

مضرت اسود بن خلف فی فرماتے ہیں کہ''ایک مرتبہ حضور کے حضرت مسن کی کو پکڑ کران کا بوسہ لیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا'' آدمی اولا دکی وجہ سے منجوی کرتا ہے اور نا دانی والے کام کرتا ہے (بچوں کی وجہ سے لڑ پڑتا ہے ) اولا دکی وجہ سے

بز دلی اختیار کرتاہے ( کہ میں مرگیا تو میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟)۔'

(عندالبز ارور جاله ثقات كما قال البيثمي ، ج: ٨ ، ص: ١٥٥ ، كذا في حياة الصحلبة ، ج: ٢، ص: ٦١٥ )

قصه ۲۲ ﴿ حضرت ابوموسى عَنْ حضرت حسن عَنْ الله كاعيادت كرتے ہيں ﴾

حضرت عبداللہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ''حضرت ابوموی کے حضرت میں بن علی کے کہ کا دت کرنے آئے تو حضرت علی کے نے فر مایا '' جو بھی مسلمان کس بیار کی عیادت کرتا ہے تو اگر وہ صبح کو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لیے استعفار کرتے رہتے ہیں اور (اسے اس عیادت کے بدلہ میں ) جنت میں ایک باغ ملے گا اور اگر وہ شام کو جائے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو اس کے لیے استعفار کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ ملے گا۔''

( كنزالعمال،ج:۵،ص:۵۰مدياة الصحلبة،ج:۲،ص:۹۴۸)

## قصيهم شهاوت حسن عليه

وَ تَسنُّ كِيُلا" (اللّٰدزياده قوت والا اورزياده عبرتناك عذاب والا ہے) اورا گروہ نہيں ہے تو ميں نہيں جا ہتا كہتم كسى بےقصور كوتل كرو۔" (البداية والنھاية ،ج. ٨،ص ٣٢)

راہِ وفا میں اہلِ دل سوچ سمجھ کے آئے ہیں داغ گنیں تو کیوں گنیں رخم کریں شار کیا شوق سے تم کیا کرہ فرق نیاز و ناز میں ہم تو مگن ہیں عشق میں جیت کہاں کی ہار کیا

قصده مر حضرت حسن في كاسفر آخرت

حضرت حسن ﷺ کے جنازہ میں اس قدرلوگ شریک ہوئے کہ کثر ت از دحام کی وجہ سے جنت البقیع میں جگہ نہ تھی۔

امام واقدیؒ نے نعلبہ بن مالک سے روایت کی ہے فرماتے ہیں،' جس دن حضرت حسن بن علی کے فرماتے ہیں،' جس دن حضرت حسن بن علی کھی وفات ہوئی میں اس دن موجود تھا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، میں نے بقیع میں اتنا مجمع دیکھا کہ اگر کوئی سوئی چینکی جائے تو زمین پرنہیں کسی کے سر پر گیا، میں نے بقیع میں اتنا مجمع دیکھا کہ اگر کوئی سوئی چینکی جائے تو زمین پرنہیں کسی کے سر پر گرتی تھی ۔' (تاریخ اسلام، جنامی ۱۳۵، بحوالہ ، تہذیب الکمال میں ۱۹۵، الرتضی میں ۲۵۲، بحوالہ)

ایک طوفانِ طلب روح میں پیدا کر کے حجیب گئے آپ کہاں حشر سے برپا کر کے

# ﴿ حضرت حسين بن على ﷺ ﴾ مخضر حالات زندگی

پيرائش، نام ونسب:

حضرت حسین کا پورا نام ' دسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم' ہے۔آپ کی کنیت ' ابوعبداللہ' ہے اورآپ حضورانور کے کواسے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے اور حضرت حسن کے چوٹے بھائی ہیں۔ حضرت مسین کے حصوت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے اور حضرت حسن کے حیوٹ کے بھائی ہیں۔ حضرت مسین کے شعبان سم جے کو مدینہ منورہ میں بیدا ہوئے۔ پیدائش کے ساتویں دن ان کا عقیقہ کیا گیا اور حضور کے نے بری ذبح فرمائی ،ان کے کان میں اذان دی ،ان کے منہ میں اینالعاب وہن داخل فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور آئیس ' حسین' کے نام سے موسوم فرمایا۔ حضرت حسین کے بہت سے القابات سے ملقب کیا گیا جن میں سے مشہور القاب یہ ہیں:

" " " " " زکی ، رشید، طیب، وفی ، سید، مبارک ، نواسه رسول ، ریحانة النبی الله استان الله علیه السلام تک حضرت حسین الله کا نسب نامه حضرت حسن الله کا نسب نامه حضرت الله کا نسب نامه حضرت حسن الله کا نسب نامه کا نسب نامه کا نسب نامه حضرت حسن الله کا نامه کا نسب نسب نامه کا نسب نسب نامه کا نس

#### حليه مبارك:

حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بہت زیادہ مشابہت کے بہت زیادہ مشابہ کے بہت زیادہ مشابہ کے بہت زیادہ مشابہ کے بہت زیادہ کے بہت زیادہ مشابہ کے بہت زیادہ کے بہت زیادہ کا قد نہ تو کہ بہت زیادہ کا قد نہ تو کہ بہت زیادہ کا قد نہ تو کہ بہت زیادہ کا بہت زیادہ کے مامل تھے، آپ کی ہڑیاں مضبوط اور ہاتھ پاؤں قوی تھے، بال کا لے اور جسم توانا تھا،

آپ کے رنگ کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی اور آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی،
آپ ﷺ''وسم'' نامی بونی کو بطور خضاب کے استعال کیا کرتے تھے۔

بس ایک جھلک تم کو دیکھا تھا گر اب تک

آکینے کو جیرت ہے تصویر کو سکتا ہے

آکینے کو جیرت ہے تصویر کو سکتا ہے

اے دل وہ خدا جانے خود کتنے حسیس ہوں گے

جب ان کے تصور کی تصویر بھی بکتا ہے

جب ان کے تصور کی تصویر بھی بکتا ہے

#### اخلاق وعادات:

حضرت حسین کے انہائی عبادت گزار اور نماز روز ہے کی کثرت کرنے والے تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیس جج پیدل کیے۔ (البدایة وانھایة ،ج.۸،۵،۲۰۱) آپ کھا۔ سخاوت و فیاضی بھی بے کنارتھی اور اللہ کے راستہ میں خرج کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ شہادت حسین کھیے:

حضرت حسین کے شہادت امحرم الاج بمطابق ۱۱ کتوبر ۱۸۰ اکتوبر میں اور یائے فرات کے کنارے مقام کر بلاء میں ہوئی جہال آپ کے آپ کے بہتر ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔

عشق محبوب میں ہو جاؤ فایوں کیفی عشق ہی سلسلۂ نام و نسب بن جائے

#### اسوه حسين نظيفنه:

حضرت حسین رہے کے ایک دستور حیات فراہم کرتا ہے، اس واقعہ سے حاصل ہونے والے فوائد کوار دو کے نامور مصنف ابوالکلام آزاد مرحوم نے مندرجہ ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا ہے، جنھیں اختصار انقل کیا جاتا ہے: ا۔ دعوت الہی اور حریت کی راہ میں جان قربان کرنا اور ظالم و جابر حکومت کا اعلانیہ www.besturdubooks net

مقابله كرناب

ا۔ مقابلہ کے لیے قوت وشوکت مادی کاوہ تمام ساز وسامان موجود ہونا ضروری نہیں جو ظالموں کے بیاس ہے، ایسے موقعوں پر مصلحت اندیثی کے بھیس میں شیطان بھی حملہ کرتا ہے۔

س۔ خلالم کا صاحبِ عظمت ہونا الٰہی سندنہیں کہ اس کی اطاعت کر لی جائے ، ظالم خواہ ضعیف ہوخواہ قوی ہر حال میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ظالم ہے اور حق وصدافت ہر حال میں بکساں اور غیر متزلزل ہے۔

۳۔ حق وعدالت کی رفاقت کی آزمائشیں زہرہ گداز اور شکیب رہا ہیں، قدم قدم پر
حفظِ جان و ناموں اور محبت فرزند وعیال کے کا نئے دامن کھینچتے ہیں، لیکن اسوہ
حسین میں منین مخلصین کو درس دیتا ہے کہ اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے
اپنی طلب وہمت کو اچھی طرح آزمائیں نہ کہ چند قدموں کے بعد ہی ٹھوکر لگے۔

نفس کی مرضی کو خدا کی مرضی برتر جے دینا جائے۔

۲۔ جہادِ تن میں صبر واستفامت اور اس کی تلقین اس حادثہ عظیمہ کا سب سے بڑا درس
 ۲۔ جہادِ تن میں صبر واستفامت اور اس کی تلقین اس حادثہ عظیمہ کا سب سے بڑا درس

#### اولا دِ مسين رَفِيْنِهُ:

حفرت حسين الله ك جوبي تها

- على الأكبر ٢- على الاوسط (زين العابدين) ٢- على الاصغر ٧- محمد ۵- عبد الله ٢- جعفر

على الاكبرتواپنے والدمحترم كے ساتھ شہيد كرديئے گئے ،على الا وسط جو كه زين العابدين كے لقب سے مشہور ہيں مقام كربلا ميں اپنے والد كے ساتھ موجود تھے ليكن والدمحترم كى شہادت

کے بعد زین العابدین کوقیدی بنالیا گیا اور پھر یہ مکہ واپس آ گئے اور ان کی اولا دونسل بھی آ گئے چلے جبکہ جعفر بن حسین اپنے آگئے چلی علی الاصغراور عبداللہ بھی مقام کر بلا میں شہید کر دیئے گئے جبکہ جعفر بن حسین اپنے والد کی زندگی ہی میں انقال کر گئے تھے۔

حضرت حسین ﷺ کی تنین بیٹیال تھیں ، زینب ،سکینه ، فاطمه رضی الله عنهم اجمعین ورضواعنه \_ (البدایة والنمایة ،ج ۸۰،۹۰۰)

# قصه ۲۸ ﴿ بِيدِ الشَّ حسين عَلَيْهِ ﴾

حضرت حسین کا المعظم میں چکو پیدا ہوئے۔ (البدایة والنمایة کذانی الله علم میں چیش الجسین ہیں۔ البدایة والنمایة کر حضورا قدس بیش کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ حضور بین نے ان کی دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی کیرکوئی چیز چبا کران کے تالوکولگائی اوران کے منہ میں اپنالعاب دھن ڈال کران کے لئے دعا فرمائی ، پھران کے سر پرخلوق نامی خوشبولگائی اور انہیں حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کے حوالہ کر دیا ، پھر نفے حسین کی کا سرمونڈ اگیا اور بالوں کے وزن کی مقدار جا ندی صدقہ کی گئی ، حضور بین نے ان کا نام رکھا ، ساتویں حضرت حسین کی مقدار جا ندی صدقہ کی گئی ، حضور بین نے ان کا نام رکھا ، ساتویں حضرت حسین کی مقدار کیا گئی ۔ کئے گئے اور ایک مینڈ ھے ذرکے کئے اور ایک مینڈ ھے کی ران دائی کوعطائی گئی ، پھر بچہ کا ختنہ کیا گیا۔

(الدررالمتطاب ترجمة الحسين، كذا في الامام الحسين بص٣٢)

# قصه ٢٤ ﴿ يَتُوحُسِينَ ہے! ﴾

حضرت علی کے ان کا نام "حرب' رکھا، جب حضور کے تشریف لائے تو آپ کے نے فر مایا' بھے میر ابیٹا دکھاؤتم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟'' میں نے عرض کیا،'' میں نے اس کا نام'' حرب' رکھا ہے۔'' بیس کر حضور کے نے فر مایا: '' بیتو حسن ہے'۔ جب حسین کے بیدا ہوئے تو آپ کے تشریف لائیں تو بچہ کے نام کے متعلق استفسار فرمایا، میں عرض کیا،''میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے''اس پر حضور ﷺنے ارشاد فرمایا:

#### ''ریتوحسین ہے'۔

جب تیسرالڑ کا بیدا ہوا تو میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا، حضور ﷺ تشریف لائے اور بچہ کا نام دریافت کیا تو میں پھریمی عرض کیا کہ'' میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے'' چنا نجے حضورانور ﷺ نے ارشادفر مایا:

#### " ریتو محسن ہے'۔

پھر فرمایا، 'میں نے ان تنیوں بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں شہر ہشبیراورمشمر کے ناموں کے مطابق رکھے ہیں۔''

(اخرجالا مام حررتم الحدیث ۲۰۰۰ واسناده هیچ وهونی مجمع الزوائد والطیالی کذافی الا مام انحسین می ۲۰۱۰ الحس و است و این اعرائی محضرت فضل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا، 'اللہ تعالی نے حسن اور حسین کی شخص کے ناموں کو چھپایا ہوا تھا، چنا نچہ حضور اقد سی کے ناموں کو چھپایا ہوا تھا، چنا نچہ حضور اقد سی کے ناموں کو جھپایا ہوا تھا، چنا نجہ حضور اقد سی کے اپنے نواسوں کانام 'دحسن' اور 'دحسین' رکھا۔ (ابونعم فی الاصابة کذانی الا مام انحیین میں ۲۳)

قصہ ۴۸ کے حضور علیہ السلام کی حضرت حسین کی ہے۔ اس دوران حضور حضور حضور عظرت بیلی ہے۔ اس دوران حضور حضور عظرت میں کھانا تناول فرمانے ہیں کہ 'ایک مرتبہ بجھ صحابہ کرام ہے اور حضور اقدی کھانا تناول فرمانے جارہ سے سے ۔ اس دوران حضرت حسین کے اور اپنی میں کھیل رہے، حضور اقدی کھی انہیں دیکھ کرلوگوں سے سے گے بڑھ گئے اور اپنی بانہوں کو پھیلا لیا، حضرت حسین کھی (بچپن کی مستی میں آ کر) ادھ اُدھر بھا گئے گے اور بالا نے لگے اور بالآ خرانہیں بکڑلیا، پھر اپنا ایک دست مبارک حضرت حسین کھی کی ٹھوڈی کے نیچ رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور پھر مبارک حضرت حسین کھی گابوسہ لیا اور فرمایا ' دحسین مجھ سے ہے اور میں حسین آ کے خضرت میں جھے سے اور میں حسین

#### سے ہوں جواس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرنے '۔

(رواه ابن ماجيه ص ٣٣٠ امختصرا، كنز العمال، ج: ٧٩٠ : ١٠٤)

# قصه و جورهم نبيل كرتااس پررهم نبيس موتا ﴾

حضرت ابو ہریرہ کے بیں کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نے رسول اللہ کے کودیکھا کہ آپ کے حضرت حسین کے کا بوسہ لے رہے ہیں، اس منظر کودیکھ کر اقرع بن حابس گویا ہوئے،'' میرے دس بجے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بھی ایسانہیں کیا'' (یعنی بھی کسی بچے کو پیارنہیں کیا) ان کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم کے فرمایا،''جورج نہیں کرتا اُس پر جم نہیں کیا جاتا''۔

(رواه ابوداؤد: ۲۱۸ ۵ کما قال عبدالوا حدالخياري في الا مام الحسين، ص: ۳۷)

## قصه ٥٠ ﴿ فراستِ حسين عَيْقَهُ ﴾

ایک مرتبہ کسی شاعر نے حضرت حسین کے تعریف کی تو اس کے صلہ میں حضرت حسین کے حضرت حسین کے حضرت حسین کے حضرت حسین کے کو خضرت حسین کے کہ آپ نے اسے بہت سامال عطا کر دیا؟ اس ملامت کے جواب میں حضرت حسین کے کہ آپ نے اسے سمجھایا کہ'' مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ بینہ کہد دے کہ تم فاطمہ بنت رسول اللہ کے اور علی بن ابی طالب کے بیٹے نہیں ہو، پھرلوگ اس کے اس قول کی بنت رسول اللہ کے اور اسے نقل کرتے پھر یہ بات ہمیشہ کتابوں میں محفوظ رہتی اور بیان کرنے والوں کی زبانوں پررائج رہتی' حضرت حسین کے اکھمت بھرایہ جواب من کر ملامت کرنے والوں کی زبانوں پررائج رہتی' حضرت حسین کے اکٹر کے کہا ہے جواب من کر ملامت کرنے والوں کی خفرانے خواہانہ لہجہ میں گویا ہوا' اے اللہ کے رسول کے بیٹے! خدا کی قشم آپ مدت وزم کی حقیقت کو مجھے سے زیادہ جانے والے ہیں''۔

(أنحسن يينيه والحسين ييهه جس ٢٠)

## قصدا۵ ﴿ كرامتِ حسين عليه الله

حفرت ابوعون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت حسین بن علی کے ماہ کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو جب وہ ابن مطیع کے پاس سے گزرے جوا پنا کنوال کھودر ہے تھے، ابن مطیع نے حضرت حسین کے سے عرض کیا'' میں نے اپنے اس کنویں کو اس لیے ٹھیک کیا ہے تا کہ اس میں دوبارہ پانی آ جائے لیکن ابھی تک ڈول خالی ہی نکلا ہے، اس میں کچھ پانی نہیں، اگر آ پ ہمارے لیے اس کنویں میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں تو آ پ کی بہت مہر بانی ہوگی' حضرت حسین کے فرمایا'' کنویں کا تھوڑ اسا پانی لاؤ'' ابن مطیع ڈول میں اس کنویں کا تھوڑ اسا پانی لائے، حضرت حسین کی نے اس میں سے کچھ ابنی میں اس کنویں کا تھوڑ اسا پانی لائے، حضرت حسین کی نے اس میں سے کچھ پانی پیا چرکلی کی پھروہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہوگیا اور زیادہ پانی پیا چرکلی کی پھروہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہوگیا اور زیادہ بھی ہوگیا'۔ (اخرجابن سعد، ج:۵، مین ۱۳۵۰ کرانی حیاۃ السحاج، ج: ۳، مین ۱۵۶۶)

# قصة ٥ ﴿ فاروق اعظم عَيْظَهُ كَى حضرت حسين عَيْظَهُ سيمحبت ﴾

حفرت حسین بن علی اور میں کے ہیں کہ 'میں منبر پر چڑھ کر حفرت عمر بن خطاب اپنے والد کے منبر بر پشر سے آپ نیچائر آئیں اور اپنے والد کے منبر پرتشریف لے جائیں' حضرت عمر اللہ کے منبر برتشریف لے جائیں' حضرت عمر اللہ کے منبر برتشریف لے جائیں' حضرت عمر اللہ کے اور مجھ سے اُر کر مجھا بنے ساتھ بٹھالیا، پھر وہ منبر سے اُر کر مجھا بنے ماتھ بٹھالیا، پھر وہ منبر سے اُر کر مجھا بنے گھر لے گئے اور مجھ سے فر مایا''ا میر سے بیٹے اِئمہیں یہ س نے سکھایا ہے؟' میں نے کھر لے گئے اور مجھ سے فر مایا''اگرتم ہمارے پاس آیا جایا کروتو بہت اچھا ہوگا' کہا،''کسی نے نہیں' انہوں نے فر مایا''اگرتم ہمارے پاس آیا جایا کروتو بہت اچھا ہوگا' چنا نبچہ میں ایک دن ان کے ہاں گیا تو وہ حضرت معاویہ کھٹے سے تنہائی میں بات کرر ہے تھے اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر کے درواز سے پر کھڑ سے ہیں ، انہیں بھی اجازت نہیں ملی اور میں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے مجھ

سے فرمایا، ''اے بیٹے! تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟'' میں نے کہا'' میں ایک دن آیا تھا آپ حفرت معاویہ بھی سے تنہائی میں بات کررہ تھا اور آپ کے بیٹے حضرت ابن عمر کھی کوبھی اجازت نہیں ملی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے، اس لیے میں بھی واپس آ گیا''۔ حضرت عمر کھی نے فرمایا،''نہیں! تم عبداللہ بن عمر کھی سے زیادہ اجازت ملئے کے حقدار ہو کیونکہ ہمارے سروں پر جو تاج شرافت آج نظر آر ہا ہے بیسب پھواللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے دیا ہے''اور پھر میرے سر پر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے شفقناً ہاتھ رکھا''۔

(عندا بن سعد وابن را بويه والخطيب كذا في الكنز ، ج: ٤،ص: ٥٠ او كذا في حياة الصحلبة ، ج: ٢،ص: ٥٧٥)

# قصه ۵۳ ﴿ حضرت حسين عليه كالبجين مين علمي مشغله ﴾

حضرت ربیعہ ﷺ کہ میں کے میں نے ایک مرتبہ حضرت حسین ﷺ ہے ہو چھا کہ آپ کوحضور ﷺ کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا،''ہاں میں ایک کھڑ کی پر چڑھا جس میں مجوریں رکھی تھیں،اس میں سے ایک مجور میں نے منہ میں رکھ لی تو حضور ﷺ نے فرمایا،''اس کو بھینک دو، ہمارے لیے صدقہ کا مال جائز نہیں۔''

حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراقدس کے کوفرماتے ہوئے سنا
کر''کسی مسلمان مردیا عورت کوکوئی مصیبت پیش آئے پھروہ پچھ عرصہ کے بعداسے یاد
آئے اور یادآنے پر پھروہ اِنّا لِلّٰہِ وَ إِنّا اِلْیٰہِ دَ اجِعُونَ پڑھے تواس کواس وقت بھی اتناہی تواب بہنچے گاجتنا مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔'' (اخرجہ سلم ۱۹۹)

حضرت حسین الله می منفول ہے کہ 'آدی کے اسلام کی خوبی میہ ہے کہ 'آدی کے اسلام کی خوبی میہ ہے کہ 'آدی کے اسلام کی خوبی میہ ہے کہ بیکار کا مول میں مشغول نہ ہو۔'

(اخرجالتر مذي: ۲۲۴٠)

# تصديمه وحضرت حسين رفيها كالواضع وانكساري

حضرت حسین بن علی جن اوصاف جمیلہ اور خصائل حمیدہ کے حامل تھے ان میں ایک صفت آپ کی تواضع اور عاجزی تھی۔ بیخو بی آپ کو آنحضور بھی کی صحبت سے ہی حاصل ہوئی۔

ایک مرتبہ حضرت حسین کھوڑے پر سوار گزر رہے تھے کہ غرباء کی ایک جماعت نظر آئی جوز مین میں بیٹھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی ، آپ نے ان کوسلام کیا ، ان لوگوں نے کہا:

"هَلُمَّ يا ابن رسول الله"

'' فرزندرسول الله! بهارے ساتھ کھانا تناول فر مایئے''

آپ گھوڑے سے اتر کران کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانے میں شریک ہوئے ، آپ نے اس موقع پر بیآیت پڑھی :

> "إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِبِرِيْنَ" (سورة النمل: ٢٣) "ليعنى الله تعالى تكبر كرنے والوں كو يسنن بين فرماتا"

حضرت حسین روٹی کے تکڑوں پر شرکت فر ما چاہ دو ارفار غ ہوئے تو فر مایا، ' بھائیو! آپ نے مجھے دعوت دی میں نے قبول کیا، اب آپ سب میری دعوت قبول سیجئے'' ان لوگوں نے بھی دعوت قبول کر لی اور آپ کے مکان پر آئے، جب سب آ کر بیٹھے تو آپ نے فر مایا، ' رباب! جو پچھ بھی بچاہوا محفوظ رکھا ہے اسے لے آؤ۔'' (الرتضی میں 204، بحالہ والجو برق 5 میں 110)

قصد ۵۵ مر دوسین رفظیند! آسمان والول کامحبوب ہے ؟ اسمان والول کامحبوب ہے ؟ اسمان والول کامحبوب ہے ؟ اللہ معرف اللہ مع

حسین رہاں تشریف لے آئے، جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رہے انہیں در یکھا تو فر مایا، "میں بتاؤن کہ زمین پررہنے والوں میں سے آج آسان والوں کوکون سب سے زیادہ محبوب ہے، یہی جوجار ہاہے۔ "(البدایة والنمایة ،ح،۸،۵،۲۲۲)

## قصه ١٥ ﴿ وصين عَلَيْهُ محبوب رسول الملكم مين ؟

حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور ہے منبر پر بیٹے ہوئے لوگوں میں بیان فرمار ہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسین بن علی ہے (گھر سے ) نکلے۔ ان کے گلے میں کپڑے کا ایک مکڑا تھا جولئک رہا تھا اور زمین پر گھسٹ رہا تھا کہ اس میں ان کا پاؤں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر گئے ۔ حضور ہے انہیں اٹھا نے کہ اس میں ان کا پاؤں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر گئے ۔ حضور ہے انہیں اٹھا نے کے لیے منبر سے نیچ اتر نے گئے، صحابہ کے جب حضرت حسین کے گرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اٹھا کر حضور ہے کے پاس لے آئے ، حضور ہے نے انہیں لے کرا ٹھا لیا اور فرما یا دیکھا ان کو اللہ مارے، اولا دتو بس فتنہ اور آزمائش ہی ہے، اللہ کی قتم! مجھے تو بہتہ ہی نہیں چلا کہ میں منبر سے کب نیچ اتر آیا، مجھے تو بس اس وقت بہتہ چلا جب لوگ اس بچہ کو میرے یاس لے آئے۔ (اخر جرا طبر ان کما قال اکا ندھوی ٹی حیاۃ الصحابۃ ، جنہ من اس

قصه ﴿ اب أنبين وهوند جراغ رخ زيبال كر ﴾

حضرت حسین رہے ہا ہائی محمد بن حنفیہ رہے ہات پر است پر است کے باہد کا کی محمد بن حنفیہ رہے ہیں گئی ہات پر اللہ کا اور دونوں آپس میں ناراض ہوکر چل دیئے ،محمد بن حنفیہ رہے ہے گھر پہنچ کر درج ذیل مضمون پر مشتمل ایک مکتوب حضرت حسین رہے کی خدمت میں روانہ کیا:

بسم الله الرحمن الرحيم

محر بن علی کی طرف سے اس کے بھائی حسین بن علی کی طرف' سلام مسنون کے بعد .....آپ کوابیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے جس تک

www.besturdubooks.net

میری رسائی ناممکن ہے، اس لیے کہ میری والدہ ہو حفیہ کی ایک خاتون ہیں اور آپ کی والدہ فاطمۃ الزہراء دختر رسول ہے ہیں، اگر میری والدہ جیسی عورتوں سے زمین بھر جائے، پھر بھی آپ کی والدہ کے برابر نہیں ہوسکتیں، لہذا اس مقام و مرتبہ کی بناء پر میرا مکتوب پڑھتے ہی مجھے داضی کرنے میرے ہاں چلے آئے، کہیں ایسانہ ہوکہ جس فضیلت کو پانے کے لیے آپ مجھے سے زیادہ حقدار ہیں میں اس میں پہل کر جاؤں، والسلام'

ادھرحضرت حسین کھی نے جب بین خطری طانق فوراً محر بن حنفیہ کھی آئے اور انہیں راضی کیا، باہمی رضا مندی کا بیکس قدرانو کھا انداز ہے۔

( كتابول كى درس گاه ميں بص: ٢٦م ، بحواله ءر فيق المسلم في الاسفار بص: ٣٢)

## قصه ۵۸ ﴿ شَجَاعَت سَين رَفِيَّة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عبداللہ بن عمار جواس جنگ میں دشمن کی طرف سے شریک تھا جس میں حضرت حسین کی فر شہید کیا گیا، وہ بیان کرتا ہے کہ''میں نے دیکھا دائیں بائیں ہرطرف سے حضرت حسین کی پر حملے ہورہے تھے لیکن وہ جس طرف مز جاتے تھے دشمن کو بھگا دیتے تھے۔ وہ اس وقت کرتہ پہنے اور عمامہ بائد ھے ہوئے تھے، واللہ! میں نے بھی کسی شکتہ دل کو جس کا گھر کا گھر خو داس کی آئکھوں کے سامنے تل ہوگیا ہو، ایسا شجاع، ثابت قدم، مطمئن اور جری نہیں دیکھا، حالت بی کھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح شیر کود کھی کر کر بیاں بھاگ جاتی ہیں۔' (الامام الحسین، جو اور علم الکی ظلمات کے طوفان سے وہ شمع جو ظرائی ظلمات کے طوفان سے وہ شمع جو کر اگرائی ظلمات کے طوفان سے مہمان کوئی دم کی

# قصه ٥٥ ﴿ حَقّ وفاتهم اداكر جلي ﴾

کربلا کے مقام پر پیش آنے والے واقعہ کے دوران ایک رات حضرت حسین کی این ساتھیوں کوجمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا:

"خدا کی حمد وستائش کرتا ہوں، رنج وراحت ہر حال میں اس کاشکر گزار ہوں، الہی! تیراشکر! تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے مشرف کیا، قرآن کافہم عطا کیا، دین میں شمجھ بخشی اور ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قو توں سے سرفراز فرمایا:

امابعد، لوگو! میں نہیں جانتا، آج روئے زمین پرمیر ہے ساتھوں سے
افضل اور بہتر لوگ موجود ہیں یا میر ہے اہل بیت سے زیادہ ہمدردو
عمکسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہیں، اے لوگو! تم سب کواللہ میری
طرف سے جزائے خیر دے! میں سمجھتا ہوں کہ کل میراان کا فیصلہ ہو
جائے گا،غور وفکر کے بعد میری رائے یہ ہے کہتم سب خاموثی کے
ساتھ نکل جاؤ۔ رات کا وقت ہے میر ہے اہل بیت کا ہاتھ پکڑواور
تاریکی میں ادھر ادھر چلے جاؤ، میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا
ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی، یہ لوگ صرف مجھے
جا ہے ہیں، میری جان پاکرتم سے غافل ہوجا کیں گے۔''

یہ ن کرآپ کے اہلِ بیت بہت رنجیدہ اور بے چین ہوئے ،حضرت عباس بن

#### على ﷺ كويا ہوئے:

'' یہ کیوں؟ کیااس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خداہمیں وہ دن ندد کھائے۔''

حضرت حسین رہے مسلم بن عقبل کے رشتہ داروں کومخاطب کرتے ہوئے www.besturdubooks.net فر مایا،''اےاولا دِعْتیل اِمسلم کافتل کافی ہےتم چلے جاؤ ، میں نے تمہیں اجازت دی۔'' حضرت کا پیفر مان من کروہ کہنے لگے:

''لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہتم اپنے شخ ، سر دار اور عم زادوں کوچھوڑ کر بھاگ آئے ، ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا ، نہ نیز ہ چلایا ، نہ تلوار گھمائی ، نہیں واللہ! یہ ہرگز نہیں ہوگا ، ہم تو آپ براپنی جان و مال ، آل اولا دسب کچھ قربان کر دیں گے ، آپ کے ساتھ ہو کراڑیں گے ، جو آپ برگزرے گی وہی ہم برگزرے گی ، آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے ''

آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہوگئے مسلم بن عولجہ اسدی نے کہا

''واللہ! ہم آپ کواس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک خدا جان نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کاحق محفوظ رکھا، واللہ! اگر مجھے معلوم ہوکہ میں قبل ہو جاؤں گا، جلایا جاؤں گا، آگ میں بھونا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی اور ایک مرتبہ ہیں ستر مرتبہ مجھ میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی اور ایک مرتبہ ہیں ستر مرتبہ مجھ سے یہی سلوک کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں فنا ہوجاؤں۔'' "بخدا گرمیں ایک ہزار مرتبہ بھی آرے سے چیرا جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا،خوشانصیب!اگرمیرے قبل سے آپ کی اور آپ کے اہلِ بیت کے ان نونہالوں کی جانیں نے جائیں۔"

(شهبیداعظم اوراسوهٔ حسین ،ص: ۲۸ بحواله و تاریخ الطبر ی ، ج: ۳ بص: ۳۱۵)

سمجھ کر، سوچ کر، راہِ وفا میں پاؤں رکھا ہے بیر مت سمجھو کہ ہم واقف نہ ہے انجام سے پہلے

قصه ١٠ ﴿ زبانِ رسالت عيشها دت حسين عليه كي پيشين كوئي ﴾ عبداللہ بن بچی اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ صفین روانگی کے وقت حضرت علی ﷺ کے ساتھ تھے، جب حضرت علی ﷺ''مقام نیولی'' کے قریب پہنچے تو حضرت علی ﷺ نے بکار کر کہا،''اے ابوعبداللہ صبر کرنا، اے ابوعبداللہ دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا'' (ابوعبدالله حضرت حسین ﷺ کی کنیت ہے) جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو حضرت علی ﷺ نے فرمایا، 'ایک روز میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ا کی مبارک آئکھیں اشکبارتھیں، میں نے عرض کیا، ''یا نبی اللہ! کیا کسی نے آپ کو ایک ناراض کیاہے؟ آپ کی آئکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ "حضور ﷺنے فرمایا" ابھی ابھی جبرئیل میرے پاس سے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ سین (ﷺ) کو دریائے فرات کے كنار فِيل كيا جائے گا، ميں نے جبرئيل سے كہا كەن كيا آپ مجھے اس كى مٹى سونگھا سكتے ہیں؟''انہوں نے کہا،''جی ہاں'' پھراینے ہاتھ کولمبا کیا اور مٹی کی مٹھی لا کر مجھے دے دی، پس میں صبر نہ کر سکااور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔''

(رواه احمه في منده كما قال عبدالواحد الخياري في الامام الحسين عظيه جس ١٣٣)

دل کا جو حال ہے لفظوں میں بیاں کیسے ہو سانس لینا مجھے مشکل ہے فغاں کیسے ہو سانس لینا مجھے مشکل ہے فغاں کیسے ہو www.besturdubooks.net

## قصال وحفرت سين اللهاء كاصبر واستقامت

حضرت زین العابدین رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے تھے، میں بیٹھا تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیار داری کر رہی تھیں اچا نگ میرے والد نے خیمہ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا، اس وقت خیمہ میں ابوذ رغفاری کھیا کہ علام خولی تلوارصاف کررہے تھے اور میرے والدیہ شعر پڑھ رہے تھے:

یادهراف لک من حلیل کم لک بالاشراق والاصیل من صاحب لو طالب قتیل والدهر لایقنع بالبدیل واندما الامر الی جلیل و کل حسی سالک سبیل "اے زمانے تیرا برا ہو، تو کیا ہے وفا دوست ہے! صبح اور شام

تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں؟ زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا کسی سے عوض قبول نہیں کرتا اور سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں

ہے،زندہموت کی راہ پر چلا جار ہاہے۔'

تین چارمر تبه آپ نے یہی شعر دہرائے، میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈ با گئیں، مگر میں نے آنسوروک لیے، میں سمجھ گیا کہ مصیبت ٹلنے والی نہیں، میری پھو بھی نے بیشعر سے تو وہ بے قابوہو گئیں، باختیار دوڑتی ہوئی آئیں اور شیون وفریا دکرنے لگیں۔

حضرت حسین علیہ نے بیرحالت دیکھی تو فر مایا،''اے بہن بیکیا حال ہے؟ کہیں ایسانہ ہو کنفس و شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان واستقامت پرغالب آ جا کیں۔''

انہوں نے روتے ہوئے کہا،'' کیوں کراس حالت پرصبر کیا جاسکے کہ آپ اپنے ہاتھوں قبل ہورہے ہیں؟'' آپ نے کہا'' مثیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے'' اس پران کی بے قراریاں اور بڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں، یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر صبر واستقامت پر فرمائی، آپ نے کہا:

"بہن خدا ہے ڈر، خدا کی تعریف سے تسلی حاصل کر، موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسان والے بھی ہمیشہ جیتے نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رہے و بے قراری کیوں ہو؟ دیکھ ہمارے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بینمونہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے، ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات اور تو کل و رضا کی تعلیم دیتا ہے، جیا ہے کہ کسی حال میں بھی اس سے مخرف نہ ہوں۔"

( تاریخ الطبری، ج:۳٫۰ ص:۲۱۳، البدایة والنهایة ، ج:۸،۰ ص:۱۷۷)

وہ لوگ بھی ہیں جوساحل پرطوفان سے سہمے بیٹھے ہیں کے ایک میں میں جنہیں ہرموج میں ساحل ملتا ہے

قصہ ۱۲ کی مسلم سے مسلم سے کھا ہے اونٹی طلب کی ، سوار ہوئے ،

واقعہ کر بلا میں جب رشمن قریب آگیا تو آپ نے اونٹی طلب کی ، سوار ہوئے ،

قرآن سامنے رکھااور دشمن کی صفول کے سامنے کھڑے ہوکر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا:

"لوگو! میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو، اگر میرا عذر معقول ہواور تم اسے قبول کر سکواور میر سے ساتھ انصاف کروتو یہ تمہمار سے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آجاؤ گے، لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرواور انصاف کرنے سے انکار کر دوتو پھر مجھے کی بات سے بھی انکار نہیں ہے، تم اور تمہار سے ساتھی ایکا کرلو، مجھے پڑو، مجھے ذراجی مہلت نہ دو، میرااعتاد ہر ساتھی ایکا کرلو، مجھے پڑو، مجھے ذراجی مہلت نہ دو، میرااعتاد ہر ساتھی ایکا کرلو، مجھے پڑوٹ پڑو، مجھے ذراجی مہلت نہ دو، میرااعتاد ہر ساتھی ایکا کرلو، مجھے پڑوٹ پڑو، مجھے ذراجی مہلت نہ دو، میرااعتاد ہر ساتھی ایکا کرلو، مجھے پڑوٹ پڑو، مجھے ذراجی مہلت نہ دو، میرااعتاد ہر ساتھی ایکا کرلو، مجھے پڑوٹ پڑو، مجھے ذراجی مہلت نہ دو، میرااعتاد ہر ساتھی ایکا میں صرف پروردگار عالم پر سے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔'

آپ کی اہل بیت نے بیکلام سناتو شدت تاثر سے بے اختیار ہو تکئیں اور خیمہ ہے آہو بکاء کی صدابلند ہو کی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے فرزندعلی کو بھیجا تا کہ انہیں خاموش کرائیں اور کہا،'' ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے'' پھر بے اختیار یکاراٹھے،'' خدا ابن عماس کی عمر دراز کریے 'لیعنی حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کی ۔ راوی کہتا ہے '' بیہ جملہ اس لية يكي زبان من فكل كيا كه مدينه مين حضرت عبدالله بن عباس ري ناورتو لوساته لے جانے سے منع کیا تھا مگرآپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی ،اب ان کا جزع وفزع دیکھا تو عبدالله بن عباس الله کی بات یا دآگئی ، پھرآپ نے از سرِ نوتقر سر شروع کی: ''لوگو! ميراحسب ونسب ياد كرو، سوچو ميں كون ہوں؟ پھرايخ گریبانوں میں منہ ڈالواوراینے ضمیر کا محاسبہ کرو، ڈوبغور کرو کیا تمہارے لیے میراقتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا رواہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹاءاس کے عم زاد کا بیٹانہیں ہوں، کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے جیانہیں تھے، کیا ذوالجناحین حضرت جعفر الطیارمیرے چیانہیں تھے، کیاتم نے رسول اللہ ﷺ کا پیمشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فر ماتے تھے سيه الشباب اهل الجنة؟ (جنت مين نوعمرون كيسردار) الر میرا یہ بیان سیا ہے اور ضرور سیا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنجالنے کے بعد ہے لے کرآج تک بھی جھوٹ نہیں بولاتو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرااستقبال کرنا چاہیے؟ اگرتم میری بات كايقين نہيں كرتے توتم ميں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تقید ہق كر کتے ہو، جابر بن عبداللہ انصاری کے سے بوجھو، ابوسعید خدری کھیے ہے ہوچھو، مہیل بن سعد ساعدی سے بوچھو، زید بن ارم ﷺ ہے۔

تلخ نوائی مری اس چمن میں گوارا کر زہر بھی مجھی کرتا ہے کارِ تریاقی

قصہ ۱۳ ﴿ حضرت حسین ﷺ کی دعا ﴾ واقعہ کر بلاء کے موقع پردشمن کالشکر آگے بڑھتاد کھ کرآپ نے دعا کے لیے ہاتھ

ٹھادیتے:

''الہی ہرمصیبت میں تجھ پرمیرا بھروسہ ہے! ہرختی میں توہی میراپشت پناہ ہے! کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہوگیا، تدبیر نے جواب دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں مگر میں نے صرف تجھی ہے التجا کی اور تو نے ہی میری دشگیری کی، توہی ہر نعمت کا مالک ہے توہی احسان والا ہے، آج بھی تجھی سے التجا کی جاتی ہے۔''

(سيراعلام النبلاء، ج:٣٩ص:١٠٣١، تاريخ الطبري، ج:٣٩ص:١٨٣٨)

پنہاں ہجومِ یاس کے پردے میں آس ہے محسوں ہو رہا ہے کوئی دل کے پاس ہے محسوں ہو رہا ہے کوئی دل کے پاس ہے محسوں محسوں

## قصه ١٢ ﴿ وَسُمْنِ حَسِينَ عَلَيْهِ كَا انْجَامِ ﴾

حفرت (عبدالجبار) بن وائل یا حفرت علقہ بن وائل کہتے ہیں،''جو پچھ وہاں (کربلا میں) ہوا تھا میں اس موقع پر وہاں موجود تھا، چنا نچہ ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر پوچھا،''کیا آپ لوگوں میں حسین (کھٹے) ہیں؟''لوگوں نے کہا،''ہاں ہیں' اس آ دمی نے حفرت حسین کھڑ گئتا فی کے انداز میں کہا'' آپ کو جہنم کی بشارت ہو' حضرت حسین کھے دو بشارتیں حاصل ہیں ایک تو نہایت مہر بان رب وہاں ہوں گے، دوسر نے فر مایا'' مجھے دو بشارتیں حاصل ہیں ایک تو نہایت مہر بان رب وہاں ہوں گے، دوسر نے وہ نی وہاں ہوں گے جوسفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گئ' لوگوں نے اس مخص سے بوچھا،''تو کون ہے؟'' اس نے کہا،''میں ابن جویرہ یا ابن جویزہ ہوں'' حضرت حسین کھٹے نے بیدعا کی''اے اللہ!اس کے نکڑ ہے کہا،''میں ابن جویرہ یا ابن جویزہ ہوں'' دے' چنا نچہاس کی سواری ذور سے بدگی جس سے وہ سواری سے نیچاس طرح گرا کہاں کا بیان رہی اور اس کا جسم اور سرز مین پر پاؤں رکا ب میں پھنسارہ گیا اور سواری تیزی سے بھاگتی رہی اور اس کا جسم اور سرز مین پر گئے۔'' واخرہ الطبر انی کمانی حیاۃ السحاجہ ، جہاں میں اگئی رہی اور اس کا جسم اور سرز مین پر گئے۔'' واخرہ الطبر انی کمانی حیاۃ الصحاجہ ، جہاں سے کہ کھشتار ہا جس سے اس کے جسم کے نکڑ ہے گرتے رہے ، اللہ کی قسم! آخر میں صرف اس کی نائگ رکا ب میں لئکی رہ گئے۔'' واخرہ الطبر انی کمانی حیاۃ الصحاجہ ، جہاں میں ایک کی ۔'' واخرہ الطبر انی کمانی حیاۃ الصحاجہ ، جہاں میں کہاں

اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت اعمش رحمۃ اللّه علیہ نے قبل کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت حسین رحمۃ اللّه علیہ کے گستاخی کی تو اس سے اُس کے گھر والوں میں پاگل بن ، کوڑھاور خارش کی وجہ سے کھال سفید ہوجانے کی بیماریاں پیدا ہو گئیں اور سارے گھر والے فقیر ہوگئے۔'(رواہ الطمر انی وکذانی حیاۃ الصحابۃ ،جسم ۲۰۱۰)

## قصد ١٥ ﴿ آك كاشعله ﴾

عبید اللہ بن زیاد کا دربان بیان کرتا ہے کہ ''جب عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین ﷺ کوشہید کر کے آیا تو میں اس کے پیچھے کل میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ کل میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی جواس کے چرے کی طرف بڑھی اس نے فوراً اپنی آستین چرے ایک دم آگ بھڑک اٹھی جواس کے چرے کی طرف بڑھی اس نے فوراً اپنی آستین چرے www.besturdubooks.net

کے سامنے کر دی اور مجھ سے پوچھا،''تم نے بھی آگ کا بیشعلہ دیکھا ہے؟'' میں نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے کہا،''اس بات کو چھپا کررکھنا اور کسی سے بھی اس کا تذکرہ مت کرنا۔'' (اخرجہ الطبر انی وکذانی حیاۃ الصحابۃ لاکا ندھلوئ، جسم سے اس

## قصد ٢١ ﴿ شهادتِ حسين رضي كانشاني ﴾

حضرت زہری گہتے ہیں کہ عبد الملک نے مجھ سے کہا،''اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت حسین رہے گئے کہ منہ ادت کے دن کوئی نشانی پائی گئ تو پھر آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں' میں نے کہا''اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنگری اٹھائی جاتی تھی اس کے نیجے تازہ خون ملتا تھا'' عبد الملک میں کر کہنے لگے''اس بات کو روایت کرنے میں میں اور آپ دونوں برابر ہیں (مجھے بھی ہے بات معلوم ہے)''۔

(اخرجه الطبر اني وقال الفيثمي ،ج: ٩،ص: ١٩٦١ رجاله ثقات ، كذا في حياة الصحابة ،ج:٣٩،ص: ٢٢٢)

قصہ 12 ﴿ شہادت سین ﷺ کے دن سورج گرمن ﴾ حضرت ابوقبیل کہتے ہیں کہ 'جب حضرت حسین بن علی ﷺ کوشہید کیا گیا تو اسی وقت سورج کوا تنازیادہ گرمن لگا کہ میں دو پہر کے وقت ستار نظر آنے لگے اور ہم لوگ یہ خال کرنے لگے کہ قیامت آگئ ہے'۔ (عندالطر انی ایضا کمانی حیاۃ الصحابۃ ، ج ۲۳ میں ۲۲۲)

## قصد ١٨ ﴿ "الله تحفي سيراب نه كرے "

حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 'حضرت حسین رہے ہائی پی رہے تھا یک آ دمی نے انہیں تیر مارا جس سے ان کے دونوں جبڑ ہے شل ہو گئے، حضرت حسین رہے کہ ''اللہ تخھے بھی سیراب نہ کرے' چنا نچہ اس بددعا کے بعدوہ پانی پیتا تھا لیکن اس کی بیاس نہ بھتی تھی، آخر کاراس نے اتنازیادہ پانی پی لیا کہ اس کا بیت بھٹ گیا۔'' بیاس نہ بھتی تھی، آخر کاراس نے اتنازیادہ پانی پی لیا کہ اس کا بیت بھٹ گیا۔''

(رواه الظهر اني كذا في حياة الصحابية ت ٣ بس:٣١ - ا

#### قصه ٢٩ ﴿ عبرتناك عذاب مين مبتلا وشمنان حسين عظينه ﴾

حضرت سفیان رحمۃ اللّه علیہ کہتے ہیں، میری دادی نے مجھے بنایا کہ قبیلہ بُعُفی کے دوآ دمی حضرت حسین بن علی ﷺ کی شہادت کے دفت وہاں موجود تھے، ان میں سے ایک کی شرمگاہ اتن لمبی ہوگئ تھی کہ وہ اسے لیبیٹا کرتا تھا اور دوسر کے واتن زیادہ پیاس لگتی تھی کہ مشک کو مندلگا کرسار ہے کا سارا پانی پی جاتا تھا'' حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کا بیٹاد یکھا جو بالکل پاگل نظر آرہا تھا۔''

(اخرجهالطمر اني كما قال الكاندهلوي في حياة الصحابة ،ج:٣٩ص:٢١)

#### قصدے ﴿ سرخ آسان ﴾

حضرت ام حکیم رحمة الله علیها کهتی ہیں که '' جس دن حضرت حسین ﷺ کوشهید کیا گیااس دن میں کم عمرلڑ کی تھی تو کئی دن تک آسان خون کی طرح سرخ رہا۔''

(عندالطمر اني الينياو في حياة الصحابة ، ج.٣٠ ص ٧٢٢)

اسی نوعیت کا ایک واقعہ امام زہری رحمۃ اللّه علیہ نے بھی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس دن جفرت سین بن علی دیائی کوشہ پر کیا گیا اس دن شام میں جو بھی پھر اٹھایا جاتا اس کے بنیجے خون ہوتا۔'(عندالطبر انی دنی حیاۃ الصحابۃ ،جسم ۲۲۰)

#### قصدا ﴿ شہادتِ حسين عليه كدن ابن عباس عليه كاخواب ﴾

حضرت ابن عباس کے فرماتے ہیں کہ میں نے دو پہر کے وقت حضور کے کو وُواب میں دیکھا کہ آپ کے بال بھرے ہوئے ہیں اور آپ پر گر دوغبار پڑا ہے اور آپ کے میں دیکھا کہ آپ کے بال بھرے ہاں،'' یہ بیشی کیسی ہے؟'' آپ کے نے فرمایا،''اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح ہے جمع کر رہا ہوں'' پھر ہم نے دیکھا تو واقعی حضرت حسین کے ساتھ وں کا خون ہے جسے میں صبح ہے جمع کر رہا ہوں'' پھر ہم نے دیکھا تو واقعی حضرت حسین کے اس ون شہید ہوئے تھے۔''

( اخرجه الخطيب في تاريخه من ابهن ۱۹۲۲، من عبد البرقي الاستيعاب من ابه الهيموا لكا ند بلوي في «مياة الصحابة من اساس)



تصدي وحصول سعادت كى ابتداء ك

حضرات حسنین ﷺ خوش بختی اور سعادت کے حصول کا ایبا ہے بہا خزانہ لے کر اس دنیا میں تشریف لائے کہ کوئی فر دبشران کا ثانی بننے کی قدرت نہ یا سکا۔

> مضت الدهور وَمَا اتين بـمثله وَلَقَدُ اتــى فعجــزن عن نظر ائه "'زمانے گذر گئے کین اس جیبا انسان نہ لا سکے، وہ جب ہے اس دنیامیں آیاز مانے اس کا ثانی لانے سے عاجز آ گئے۔"

یوں تو بہت می سعادتیں حضرات حسنین رہے ہے دامن نصیب میں آئیں لیکن امام احمد کی زبانی بیسعادت بھی سپر دقر طاس کی جاتی ہے:

عاصم بن عبیداللہ علی بن حسین سے اور علی بن حسین ، ابورا فع سے روایت کرتے ہیں کہ'' حضرت حسن کے اور حضرت حسین کے ولادت کے موقع پر ان دونوں حضرات کے کان میں حضورا قدس کے کان میں حضورا قدم کان میں حضورا قدم کے کان میں کے کان کی کے کان میں کے کان کی کے کان کے کان کے کان کی کے کان کی کے کان کے کان کی کے کان کے کا

(ابونعيم في معرفة الصحابة كذا في "الامام الحسين" ص: ٢٢)

#### 

حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بریدہ کے ورئے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ حضور اقدی کے ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن اور حُضرت حسین کے دونوں حضرات سرخ قبیص اوڑ ھے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، حضور کھڑ (انہیں دیکھ کر) منبر سے نیچ تشریف لے آئے اور انہیں اٹھا کراپنے سامنے بٹھا لیا، پھرارشا دفر مایا، 'اللہ تعالی نے سے فر مایا ہے کہ ''اِنّہ مَا اَمْہِ وَالْہُ کُمْ وَاَوُ لَادُکُمْ وَاَدُ لَادُ کُمْ وَاَدُ لَادُ کُمْ وَاَدُ لَالْہُ کُمْ وَاَوْ لَادُ کُمْ وَاَدُ لَادُ کُمْ وَاَدُ لَادُ کُمْ وَاَوْ لَادُ کُمْ وَاَدُ لَادُ کُمْ وَاَوْ لَادُ کُمْ وَاَدُ لَالِمُ وَالْہُ کُمْ اِیْنَ کَی چیز ہیں) میں نے ان دونوں کولڑ کھڑا کر چلتے لیے کہ خوانی کے ایک میں نے ان دونوں کولڑ کھڑا کر چلتے کہ خوانی کے ایک کی جیز ہیں) میں نے ان دونوں کولڑ کھڑا کر چلتے کے ان کی جیز ہیں) میں نے ان دونوں کولڑ کھڑا کر چلتے کے ایک کی جیز ہیں) میں نے ان دونوں کولڑ کھڑا کر چلتے کے ایک کہ جیز ہیں کا میں نے ان دونوں کولڑ کھڑا کر چلتے کے ایک کی جیز ہیں کی جیز

ہوئے دیکھاتو میں صبر نہ کرسکااوراپنی بات بھی پوری نہ کی اورانہیں اٹھالیا۔''

(اخرجه الامام الترمذي (١٩٤٧)

## قصه ٤٤ ﴿ حضرات حسنين رضي كالعليم وتربيت ﴾

حضرت ابوہریرہ فی فرماتے ہیں کہ جب تھجور کی اترائی کا وقت آتا تو حضور ﷺ کے پاس اتنی زیادہ مقدار میں تھجور لائی جاتی کہ تھجور کا ڈھیر سالگ جاتا۔

ایک مرتبہ حضرت حسن کے اور حضرت حسین کے ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ان میں سے کسی نے انہیں دیکھا تو کہ ان میں سے کسی نے ایک کھجوراٹھا کر منہ میں رکھ لی ، حضورا قدس کے انہیں دیکھا تو کھجوران کے منہ سے نکال کر ارشا دفر مایا،''کیا تو نہیں جانتا کہ آل محمد کے مال نہیں کھاتے۔'' (رواہ ابخاری: ۱۳۸۵)

#### قصہ 22 ﴿ سب سے برا م کرمجبوب .... ﴾

حضرت انس بن ما لک کے بیں: 'ایک مرتبہ حضور انور کے سے کئی نے پوچھا'' آپ کواپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟'' حضور کے نے ارشاد فر مایا'' حسن (کھی ) اور حسین (کھی ) سے'' آپ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کرتے تھے کہ'' میر ہے بچوں کو لے آؤ'' جب وہ حضرات حسنین کے وضور کے کی فر مایا کرتے تھے کہ'' میر ہے بچوں کو لے آؤ'' جب وہ حضرات حسنین کے وضور کے کی فر مایا کرتے تھے کہ'' میر میں عاضر کر دیتیں تو آپ کے انہیں پیار کرتے اور انہیں سینہ انور سے لگا لیت''۔ (رواہ الزین 20)

## قصە 2 ﴿ اولاد برز د لى اور بخل كاباعث ﴾

حضرت سعیدانی راشد، حضرت یعلی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حضرت ہے ۔ اس کے ، حضور کے ایک مرتبہ حضرت حسن کے ایس آئے ، حضور کے دونوں بھے کے پاس آئے ، حضور کے دونوں بیوں کوسینہ سے لگایا اور فر مایا:

www.besturdubooks.net

#### ''اولا د بخل اور بز د لی کاباعث ہوتی ہے''۔

(رواه احمد واسناده حسن، كذا في الإمام الحسين بس. ٣٦)

## قصه ۲۷ ﴿ حضرات حسنین ﷺ کی بیماری کا قصه ﴾

حضرت ابن عباس کے حضرت کے دونوں کے دونوں کے منت مانی کہ اگریہ اور حضرت کا طمہ کے منت مانی کہ اگریہ تندرست ہوجائیں توشکرانہ کے طور پرتین تین روزے دونوں حضرات رکھیں گے، اللہ تعالی کے فضل وکرم سے صاحبز ادوں کو صحت ہوگئ ان حضرات نے شکرانہ کے روزے رکھنے شروع فرمادی مگر گھر میں نہ سحر کے لئے بچھ تھا نہ افطار کے لئے ، الہٰذا فاقہ پرروزہ شروع کر دیا، صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام دیا، صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے باس تشریف لے گئے جس کا نام دیا، صبح کو حضرت کی کہا کہ اگر تو بچھ اون دھا کہ بنانے کے لئے اجرت پردے دیتو محمد کھی بیٹی اس کام کوکر دے گی، اس نے اون کا ایک گھا تین صاع جو کی اجہت طے کر کے انہیں دے دیا۔

حال میں دوسرے دن کاروز ہشروع کر دیا۔

دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ ؓنے دوسری تہائی اون کی کاتی اور ایک صاع جوکا اجرت لے کراس کو بیسیا اور روٹیاں پکائیں اور جب حضرت علی میں حضور کی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کرتشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بیتم نے دروازہ سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا ،ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالہ کردیں اور خودیانی بی کرتیسر ہے دن کاروزہ شروع کردیا۔

ا گلے دن صبح کوحضرت فاطمہ ٹنے اون کا باقی حصہ کا تا اور ایک صاع جو کارہ گیا تھا وہ لے کر پیسا،روٹیاں یکا ئیس اورمغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کرآ واز دی اوراینی سخت حاجت اور بریثانی کا اظهار کیا۔ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دیں اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کوروز ہ تو تھانہیں کیکن کھانے کو بھی کچھنہیں تھا۔حضرت علی ﷺ دونوں صاحبز ادوں کو لے کرحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے بھوک اورضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہور ہاتھا۔حضور ﷺنے حضرت علی ﷺ سے فر مایا کہ''تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہورہی ہے چلو فاطمہ کے پاس چلیں' حضور ﷺ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے وہ نماز پڑھ رہی تھیں، بھوک کی شدت ہے آنکھیں گڑ گئی تھیں اور ببیٹ کمرے لگ گیا تھا۔حضور ﷺ نے ان كواييخ سينه سے لگايا اور حق تعالى شائه سے فريا دكى اس پر حضرت جبرئيل عليه السلام سورة وبركى آيات "وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَّ يَتِيماً وَّ اَسِيُرًا" (اور باوجود یہ کہ انہیں خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور نتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں ) کے کرآئے اوراس پروانہ خوشنو دی کی مبار کیا د دی۔ (فضائل صدقات ہیں: ۲۸) برظرف بيس إس قابل بن جائے عم جاناں كا اميں سینے سے لگا لو دیوانوں یہ درد بمشکل ملتا ہے

#### قصد ۸۷ هرات حسنین کی سخاوت کی

ابوالحسن مدائنی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں که حضرت امام حسن ،امام حسین اور حضرت عبدالله بن جعفر الله ج کے لیے تشریف لے جارہے تھے۔ راستہ میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ بیہ حفزات بھوکے پیاسے چل رہے تھے کہ ایک خیمہ کے یاس سے ان کا گز رہوا۔اس خیمہ میں ایک بوڑھیعورت تھی۔ان حضرات نے اس سے یو جھا کہ ہمارے بینے کی کوئی چیزتمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا توبہ لوگ اپنی اوٹٹنیوں سے اترے۔اس بڑھیا کے یاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی ،اس کی طرف اشاره کر کے اس نے کہا کہ'اس کا دودھ نکال لواوراس کوتھوڑ اتھوڑ ایی لؤ'ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھرانہوں نے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کی بھی موجود ہے؟ اس بڑھیانے کہا کہ 'میں بکری ہے،اس کوتم میں سے کوئی ذیح کردے تو میں پیادوں گی''۔ انہوں نے اس کوذ بح کیااوراس بڑھیانے یکا دیا۔ بیحضرات کھانی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بر صیاسے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں ،اس وفت جے کے ارادہ سے جارہے ہیں ، اگرہم زندہ سلامت واپس مدینہ بہنچ جائیں تو ٹو ہمارے پاس آنا، تیرےاس احسان کا بدلہ دیں گے۔ بیر حضرات تو فرما کر چلے گئے، شام کو جب اس کا خاوند آیا تو اس بڑھیانے ہاشمی لوگوں کا قصہ سنایا۔وہ بہت خفا ہوا کہ تونے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کرڈ الی۔معلوم نہیں کون تھے کون نہیں تھے، پھر کہتی ہے کہ ہاشمی تھے۔غرض وہ خفاً ہو کر حیب ہو گیا۔ پچھ عرصہ بعدان دونوں میاں بیوی کو جب غربت نے بہت ستایا توبیمخت مزدوری کی نیت سے مدینه منوره گئے۔ دن بھر مینگنیاں چگا کرتے تھے اور ان کو پچھ کر گزارہ کرتے۔ایک دن وہ بڑھیا مینگنیاں یک رہی تھی کہ حضرت حسن ﷺ اپنے دروازہ کے آگے تشریف رکھتے تھے، جب بدوہاں ہے گز ری تو حضرت حسن ﷺ نے اس کود مکیر کوراً بہجیان لیااورانیخ غلام کو سیج

کراس کواینے پاس بلوایا اور فرمایا که 'الله کی بندی کیا تو بھی مجھے پہچانتی ہے؟ ' اس نے کہا، ''میں نے تو آپ کونہیں پہچانا'' آپ نے فر مایا،''میں تیراوہی مہمان ہوں، دودھاور بکری والا' برصیانے پھر بھی نہ پہیانا اور کہا،'' کیا خدا کی شمتم وہی ہو؟'' حضرت حسن رہے نے فرمایا، 'میں وہی ہوں' بیفر ماکرآپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک ہزار بکریاں خریدی جائیں، چنانچہ فوراً خریدی گئیں اور حضرت حسن ﷺ نے اسے ان بکریوں کے علاوہ ایک ہزار دینارنفذبھی عطافر مادیئے۔ پھراس بڑھیا کواینے غلام کے ساتھ حجھوٹے بھائی حضرت حسین ﷺ کے یاس بھیج دیا۔حضرت حسین ﷺ نے دریافت فر مایا کہ''میرے بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟''اس نے کہا،''ایک ہزار بکریاں اورایک ہزار دینار'' بین کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت حسین ﷺ نے عطافر مائی۔اس کے بعداس کوحضرت عبدالله بن جعفر ﷺ کے یاس بھیج دیا ، انہوں نے تحقیق فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا مرحمت فرمایا؟ اور جب معلوم ہوا کہ بیمقدار ہے تو انہوں نے دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینارعطا فرمائے ، اور بیفر مایا که' اگر تو پہلے مجھ سے مل جاتی تو میں اس سے بہت زیادہ عطا کرتا''۔ یہ بڑھیا جار ہزار بکریاں اور جار ہزار دینار لے کرخاوند کے پاس پینجی اور کہا کہ' یہ اس ضعیف اور کمز وربکری کابدلہ ہے۔''

(فضائل صدقات ،ص: ١٠ - الحسن والحسين ،ص: ١٩، الإمام الحسين ،ص: ٨٠)

#### قصہ 2 ﴿ ان كامحتِ مير المحبوب ہے ﴾

 آب بھی نے ارشاد فر مایا، ''میہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونول سے محبت کرتا ہوں۔''
دونول سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔''
دورواہ التر مذی (۲۷ میر) کذانی الامام الحسین ہیں۔ ۵۳ دخاندان نبوی کے پیٹم و چراغ ، ترجمہ ابناء النبی ہیں۔ ۱۷۳)

#### تصد٨ ﴿ الله توان عص محبت فرما! ﴾

حضرت عدی بن ثابت، حضرت براء ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدی ﷺ کو دیکھا تو فر مایا ''مرتبہ حضور اقدی ﷺ کو دیکھا تو فر مایا ''اےاللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت فر ما۔''

## قصه ۱۸ ﴿ حضرات حسنین ﷺ دوش مبارک بر ﴾

حضرت ابو ہریرہ کے اس ادال میں کہ آب کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کے اس حال میں کہ آب کے ساتھ حضرت حسن کے اور حضرت حسن کے ایک کندھے پر سوار تھے اور اور حضرت حسن کے ایک کندھے پر سوار تھے اور حضرات حسین کے دیس کے ایک کندھے پر سوار تھے اور حضرات حسین کے دوسرے پر مسلسہ حضورا قدس کے بھی حضرت حسن کے بیار کرتے اور بھی حضرت حسین کے دوسرے پر سسسہ اس حال میں حضرت محمد کے ہمارے پاس تشریف لے اور بھی حضرت حسین کے کہا''یا رسول اللہ! آپ کوان دونوں سے محبت ہے؟''حضور کے فرمایا،''جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا۔''

(اخرجه احمد في فضائل الصحابة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وله شواهد ، كذا في الامام الحسين عظيه، ص: ٣٦)

## قصد ٨٢ ﴿ حضور الله كالمعتبد ع ﴾

مرتبہ کسی نے پوچھا،''یا نبی اللہ! آپ نے سجدوں کولمبافر مایا (خیریت توتھی یا وحی نازل ہوئی ہے ہے؟)'' آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فر مایا،''میرے نیچے میرے او پرسوار ہو گئے تھے اور مجھے یہ بات نا گوارمحسوس ہوئی کہ میں جلدی کروں۔'' (کیونکہ جلدی کرنے سے انہیں تکلیف ہوتی )۔ (رواہ ابویعلیٰ درجالہ ثقات۔ کما قال عبد الواحد الخیاری الندوی فی الامام الحسین میں استان

قص٨٨ ﴿ حضور الله كاحضرات حسنين الله كوبيعت فرمانا ﴾

حضرت زبیر بن بکاررحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن داوردی نے ہم سے
بیان کیا اورانہوں نے جعفر بن محمد سے اورجعفر بن محمد نے اپنے والدگرای کے حوالہ سے
بیان کیا کہ '' رسول اللّہ ﷺ نے حضرت حسن ﷺ، حضرت حسین ﷺ، حضرت حسین ﷺ، حضرت عبدالله بن
عباس ﷺ اور حضرت عبدالله بن جعفر ﷺ کواس حال میں بیعت فرمایا کہ وہ سب چھوٹے
بیجے تھے اور چھوٹے بچوں میں حضوراقدس ﷺ نے صرف انہی بچوں کو بیعت فرمایا۔''

(البداية والنهاية ،ج:٨،ص:٢٢٢)

چشمِ ساقی تونے رگ رگ میں وہ بھردی بجلیاں دار تک اب تیرے دیوانے مچلتے جائیں گے

قصیم ﴿ "تمہاری سواری بہت انچھی ہے "

حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذوران نینے حضرات حسنین کودکر آنخضرت کی کمر مبارک پر چڑھ جے تھے تو سجدہ کے دوران نینے حضرات حسنین کودکر آنخضرت کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے، جب کچھلوگوں نے ان بچوں کوروکنا چاہا کہ انہیں حضور کی تک جانے سے منع کر دیں تو حضور کی نے انہیں اشارہ فر مایا کہ ان بچوں کو آنے دو۔ جب حضور کی نے نماز پوری فر مائی تو ان دونوں نینے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور ارشاد فر مایا،"جو تحص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں بچوں سے محبت کرے۔" ایک روایت میں آتا ہے

کہاس موقع پرحضور ﷺ نے فر مایا ،'' تمہاری سواری بہت انچھی ہے۔''

(اخرجه الطبر اني في الاوسط كذا في الامام الحسين، ص: ٣٨ ورواه التريذي الروابية الأولى ٣٦٦٦)

ندکورہ قصہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور کے نماز کے دوران صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا کہ ان بچوں کو میری طرف آنے دو، اس ضمن میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اوائلِ اسلام میں نماز میں بات چیت کرنا جائز تھالیکن بعد میں اسے منسوخ کردیا گیااور نماز میں گفتگو کرنے کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس قتم کے اور واقعات بھی کتب احادیث میں ملتے ہیں، ان سب کی یہی تو جیہ کی جائے گی۔

## تصد٥٨ ﴿ حضور الله كا وعا ﴾

ایک مرتبه حضرت علی کی اور حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرات حسنین کی و ساتھ لے کر حضوراقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضور کی نے دونوں ننھے بچوں کو اپنی گودمبارک میں بٹھالیا اور دونوں کا بوسہ لیا۔ پھرایک ہاتھ سے حضرت علی کی کے لگایا اور دوسر سے سے حضرت فاطمہ کی کو۔ پھران سب پرایک سیاہ جا درڈال کر دعا فر مائی:

اور دوسر سے سے حضرت فاطمہ کی کو۔ پھران سب پرایک سیاہ جا درڈال کر دعا فر مائی:

"اے اللہ بیسب تیرے حوالہ ہیں تو اُنہیں جہنم کے حوالہ نہ کر''

(اخرجهاحمه في منده: ۲۵۳۲۹)

## قصه ٨٦ ﴿ واثله بن اسقع عظيم كى بوجى ﴾

حضرت ابوعمار رحمة الله عليه كہتے ہیں كہ میں حضرت واثلہ بن اسقع الله كہد دیا،
ہیشا تھا كہ استے میں بچھ لوگوں نے حضرت علی الله كا تذكرہ كیا اور انہیں بچھ برا بھلا كہد دیا،
جب وہ لوگ كھڑے ہوكر چلے گئے تو مجھ سے فر مایا" تم ذرا بیٹھے رہو میں اس ہستی كے
بارے میں بچھ بتا تا ہوں جسے انہوں نے بُر ابھلا كہا ہے، ایک دن میں حضور کے پاس
بیٹھا ہوا تھا كہ استے میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین بھے آئے،

آپ ﷺ نے ان پراپن جا در ڈال کریے دعا فر مائی:

''اےاللہ بیمیرے گھر والے ہیں ان سے نایا کی کو دور کر دے اور اُنہیں یاک فرما''۔

میں نے عرض کیا، ''میں بھی!'' حضور ﷺ نے فرمایا، ''تم بھی''۔ حضرت واثلہ ﷺ فرمات ہیں کہ اللہ کی قتم! میرے دل کو حضور ﷺ کے اس فرمان پرتمام اعمال سے زیادہ اعتماد ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے حضور ﷺ کے اس فرمان سے سب سے زیادہ اُمید ہے'۔ (اخرجہ الطمر انی وکذانی حیاۃ الصحابۃ للکا ندھلویؒ، جہ میں۔ ۳۱۵)

## قصه ۸۷ ﴿ حضرات حسنين ﴿ کی کرامت ﴾

حضرت ابو ہریرہ کے بیں، ہم لوگ حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔حضور کے جساتھ عشاء کی نماز پڑھ کی بیٹے مبارک پر چڑھ جاتے، جب آ پ سجدے سے سراُٹھاتے تو نری سے بکڑ کران دونوں کو پیٹے سے اُتار دیتے۔ آپ جب دوبارہ سجدے میں جاتے تو یہ دونوں بھر چڑھ جاتے۔ حضور کے اُتار دیتے۔ آپ جب دوبارہ سجدے میں جاتے تو یہ دونوں بھر چڑھ جاتے۔حضور کے نار دیتے جب نماز پوری کر لی تو دونوں کو اپنی ران پر بٹھالیا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا''یارسول اللہ!ان دونوں کو گھر چھوڑ آ وُں؟''اتنے میں بجلی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا''یارسول اللہ!ان دونوں کو گھر جھوڑ آ وُں؟''اینی ماں کے پاس چلے جاو'' جب تک یہ دونوں حضور کے یاس بینچے بجلی کی روشنی جوں کی توں رہی'۔

(اخرجه احمد، قال البيثمي (ج: ٩،ص: ١٨١) رواه احمد والبزار باختصار، واخرجه البيه قي عن الي هريرة محود كما في البداية (ج: ٢، ص: ١٥٢) كذا في حياة الصحابة في ١٩٦٢)

 تشریف لے گئے لیکن آپ کھی کے ہاں کھانے کو بچھ نہ ملا، پھر آپ کھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھانے کی اور فر مایا: ''اے بیٹی! کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے'' حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا ''میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قتم! بچھ ہیں ہے''۔

جب حضرت فاطمه رضی الله عنها کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللّٰدعنہا کی ایک پڑوس نے ان کے ہاں دوروٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔حضرت فاطمه رضی الله عنهانے کھانا لے کراہے ایک پیالے میں رکھ دیا اوراہیے دل میں کہا: الله کی قتم! میں پیرکھا ناحضور ﷺ کو کھلا ؤں گی ، نەخود کھاؤں گی نەاپیغ بچوں کو کھلاؤں گی ، حالانکە بیر سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی ، انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین ﷺ میں ہے ایک کوحضور ﷺ کی خدمت میں بلانے بھیجا،حضور ﷺ حضرت فاطمة کے بال دوبارہ تشریف لے آئے۔حضرت فاطمہ کھی نے عرض کیا،''میرے مال باہے آ پے برقربان ہوں، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آ پ کے لیے چھیا رکھا ہے'' آپ ﷺ نے فرمایا'' بیٹا! لے آؤ'' حضرت فاطمہ قرماتی ہیں''میں وہ پہالہ لے آئی ،اسے کھولاتو میں دیکھ کرجیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہواتھا ، میں سمجھ گئی بیہ برکت اللّٰہ کی طرف ہے ہوئی ہے، میں نے اللّٰہ کی تعریف کی اوراس کے نبی پر درود بھیجااور کھاناحضور ﷺ کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضور ﷺ نے کھانا دیکھا تو فر مایا،''الحمد للہ! اے بیٹا! پیکھانا تمہیں کہاں سے ملا؟' میں نے کہا،''اے ابا جان! پیکھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے جا ہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے' آپ ﷺ نے الله تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فر مایا،'اے بیٹی! تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تخجے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سر دار (حضرت مریم علیہاالسلام) کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللّد تعالیٰ انہیں روزی دیتے اور ان ہے اس روزی کے بارے میں یو چھا جاتا تو وہ

کہتیں، 'نیرزق اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے جاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گان روزی دیتا ہے۔' پھر حضور ﷺ نے آدمی بھیج کر حضرت علی ﷺ کو بلایا، پھر حضور ﷺ کے تحضرت علی ﷺ کو مضرت حسین ﷺ، حضرت فاطمہ مضرت حسن ﷺ، حضرت فاطمہ فر ماتی مطہرات نے اور آپ ﷺ کے تمام گھر والوں نے بیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ فر ماتی بین، ''سب کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا جوں کا توں باتی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام بیر وسیوں کو پورا آگیا۔ اس کھانے میں اللہ نے برای خیر وبرکت ڈالی۔'

(نقلهابن کثیر فی تفسیره، ج:۱،ص:۳۶۰)

# قصہ ۸۹ ﴿ حضرت عمر رضی ات سنین عظیم م

حضرت جعفر بن محمد اپنے والد حضرت محمد رحمة الله علیہ ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرﷺ کے پاس بمن سے جوڑے آئے جوانہوں نے لوگوں کو پہنا دیئے ،شام کو لوگ وہ جوڑے پہن کر آئے ،اس وقت حضرت عمر ﷺ قبر اطہر اور منبر شریف کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔لوگ ان کے پاس آ کران کوسلام کرتے اوران کو دعا ئیں دیتے۔اتنے میں حضرت حسن ﷺ اور حضرت حسین ﷺ اپنی والدہ حضرت فاطمہ ؓ کے گھر ہے نکلے اور لوگوں کو پھلا نگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے جسم پران جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں تھا، بید کیھ کرحضرت عمرﷺ تمکین اور پریشان ہو گئے اور آپ کی بیشانی پربل پڑ گئے اور فرمایا ''اللہ کی قتم! تم لوگوں کو جوڑے پہنا کر مجھے خوشی نہیں ہوئی'' ( کیونکہ حضور ﷺ کے نواسوں کوتونہیں پہنا سکا) لوگوں نے عرض کیا، 'اے امیر المومنین! آپ نے اپنی رعایا کو جوڑے بیہنا کراچھا کیا ہے''حضرت عمرﷺ نے کہا،''میں اس دجہ سے پریشان ہوں کہ بیددو لڑ کے لوگوں کو پھلا نگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا تہیں ہے، یہ جوڑےان دونوں سے بڑے ہیں اور بید دونوں ان جوڑ وں سے چھوٹے ہیں'ا www.besturdubooks.net

(اس وجہ سے ان کو جوڑ ہے نہیں دیئے) پھر انہوں نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے جلدی سے دو جوڑ ہے جھیجو، چنا نچہ انہوں نے دو جوڑ ہے جھیج جوحضرت عمر رہانے نے ان دونوں حضرات کو پہنا دیئے۔''

( كنز العمال، ج: ٤٠ص: ٢٠١٠ حياة الصحلبة ، ج:٢٠ص: ٢٥٠)

قصہ ۹۰ و حضرات امسلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں "حضور کی صاحبزادی حفرت میں اللہ عنہا فرماتی ہیں "حضور کی صاحبزادی حفرت فاطمہ کیا کہ مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے حضور کی خدمت میں آئیں۔ان کے ہاتھ میں ایک ہانڈی تھی جس میں حضرت حن کے لیے خدمت میں آئیں۔ان کے ہاتھ میں ایک ہانڈی تھی جس میں حضرت حن کے لیے گرم گرم کھانا تھا۔ حضرت فاطمہ نے جبوہ ہانڈی حضور کے کے سامنے رکھ دی تو حضور کے فرمایا "ابوحسن یعنی حضرت علی کہاں ہیں؟" حضرت فاطمہ نے کہا،" گھر میں ہیں وضور کے انہیں بلالیا (جبوہ آگے تو) حضور کے اور حضور کے ان سب پرانی جا در ڈال دی اور ڈرایا:

''اے اللہ! جوان سے دشمنی کرے تواس سے دشمنی کر اور جوان سے دوستی کر۔'' دوستی کرے تواس سے دوستی کر۔''

(اخرجه ابويعلى وقال البيثمي واسناده جبيد كذا في حياة الصحابة ، ج.٢ ،ص :٣٨٧)

قصداہ ﴿ ''میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں'' حضرت ابو ہر ررہ ﷺ کے مرض الوفات میں مروان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا'' جب سے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اس وقت سے آج تک مجھے آپ کی کسی

بات پر غصہ نہیں آیا، بس اس بات پر غصہ آیا ہے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین ﷺ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ دیکھی سمٹ کر بیٹھ گئے اور فر مایا'' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے، راستہ میں ایک جگہ حضور ﷺ نے حضرت حسن ﷺ اور حضرت حسین ﷺ کے رونے کی آواز سنی وہ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔حضور ﷺ تیزی سے چل کران کے پاس پہنچے اور فر مایا،''میرے بیٹوں کوکیا ہوا؟''حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا،'' پیاس کی وجہ سے رور ہے ہیں' حضور ﷺ نے اپنے پیچھے مشکیزہ کی طرف ہاتھ بڑھا کریانی ویکھا (لیکن اس میں یانی نہیں تھا) اس دن یانی بہت کم تھا اورلوگوں کو تھوڑ اتھوڑ ایانی مل رہا تھا،لوگ بھی یانی تلاش کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے اعلان فر مایا، 'دکسی کے پاس پانی ہے؟''اس اعلان پر ہر آ دمی نے اپنے پیچھے مشکیز ہ کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ اس میں یانی ہے یانہیں ،لیکن کسی کوبھی یانی کا ایک قطرہ نہ ملا ، اس برحضور ﷺ نے فرمایا،''(اے فاطمہ )ایک بچہ مجھے دے دو' انہوں نے بردے کے نیچے سے حضور بھی کو ایک بچہ دے دیا ،حضور بھینے بچہ کو لے کرا ہے سینہ سے لگایا وہ بچہ رو ر ہاتھا جیانہیں کررہاتھا،حضور ﷺنے اپنی زبان مبارک باہر نکالی تو وہ بچہ اسے چوسے لگ گیا اور چوستے چوستے حیب ہو گیا اور مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی (اس نے رونا جھوڑ دیاتھا) دوسرابچہویسے ہی رور ہاتھا جیپ نہیں کرر ہاتھا، پھرحضور ﷺ نے فرمایا، 'مید دوسرا بھی مجھے دے دو' حضرت فاطمہ رضی الله عنهانے دوسرا بحیہ بھی حضور کھی کو دے دیا ،حضور ﷺ نے لے کراس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیاوہ بھی حیب ہو گیا اور مجھے سی کے رونے کی آوازنہیں آرہی تھی۔ پھرحضور ﷺنے چلنے کا حکم صادر فر مایا ، چنانجے عورتوں کی وجہ ہے ہم ادھر ادھر چلے گئے (تا کہ حضور کھی کی خواتین کے ساتھ ہماراا ختلاط نہ ہو، ہم لوگ وہاں سے چل دیئے اور) راستہ کے درمیانی حصہ میں حضور ﷺ سے دوبارہ جاملے۔ جب میں نے حضور ﷺ کا حضرت حسن وحسین ﷺ کے ساتھ بیہ مشفقانہ روبیہ دیکھا ہے تو میں ان د **ونون سےمحت کیول نیرکروں** ۔'

www.besturdubooks.net

(اخرجه الطبر اني وقال الهيثمي (ج:٩،ص:١٨١)رواه الطبر اني ورجاله ثقات، كذا في حياة الصحابة لاكاند هلويٌ، ج:٢،ص:٩ ٥٥)

اک بار ان آنکھوں نے بھی دیکھی وہ بہاریں گلرنگ رہے قلب و نظر جن سے خزاں تک

قصہ ۱۹ ﴿ حضرت علی ﷺ مجوریں جمع کرتے ہیں ﴾

ایک مرتبه حضور اقدس ﷺ حضرت فاطمة الزہراء رضی الله عنها کے گھر تشریف لائے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ''میرے بیٹے حسن وحسین (ﷺ) کہاں ہیں؟'' حضرت فاطمه على في المرتبهم ني المرتبهم في الله عن الله عن المحمد عن المحمد المح لہٰذاحضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے کہا کہ میں ان دونوں کو لے جاتا ہوں ، تیرے پاس کیجہٰیں اس لیے مجھے ڈر ہے کہ نہیں بیرونا نہ شروع کر دیں'۔ چنانچیہ وہ ان دونوں کو لے کر فلاں یہودی کے یاس گئے ہیں' حضرت فاطمہ نے اس یہودی کا نام بھی ذکر کیا۔ جب آنخضرت ﷺ نے یہ بات سی تو اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے تا کہ حضرت علی ﷺ کودیکھیں کہ وہ کیا کررہے ہیں؟ آنخضرت ﷺ نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللّہ عنہما تھجور کے ایک درخت کے نیچے یانی میں کھیل رہے ہیں اوران کے سامنے کچھ تحمجوریں رکھی ہوئی ہیں۔حضور ﷺ نے حضرت علی ﷺ سے فر مایا،'اے علی! گرمی تیز ہونے يہلے بچوں کو گھر كيوں نہيں لے جاتے ؟ ' 'حضرت على ﷺ نے عرض كيا،'' ہم نے اس حال میں صبح کی کہ گھر میں کھائے کو پچھ بھی نہ تھا، یا رسول اللہ! اگر میں فاطمہ کے لیے بھی پچھ تھجوریں جمع کرلوں تو احیما ہوگا'' چنانچہ حضور ﷺ بیٹھ گئے اور حضرت علی ﷺ نے حضرت فاطمه رضی الله عنها کے لیے کچھ محجوری جمع کر کے انہیں ایک تھیلی میں ڈال دیا اور حضور ﷺ کے پاس آ گئے۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے حضرت حسن ﷺ کواٹھالیا اور حضرت علی ﷺ نے حضرت حسین ﷺ کواٹھا یا اور گھر کی جانب چل دیئے۔

( حضرت على كے سوقصے، بحوالہ والترغيب والتر هيب ، ج سم بس ١١٨، مجمع الزوالد ، خ ١٠ بس ٣١٦)

## تصه ۱۹ ﴿ تين آدمي ايك سواري ﴾

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے ماندان کے بچ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر جاتے ، چنا نچ ایک مرتبہ آپ کے ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو مجھے گھر والے پہلے باہر لے گئے تو مجھے آپ کے اپنے آگے بٹھالیا، پھرلوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دو بیٹول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے ایک کو لائے ، انہیں حضور کے اپنے بیچھے بٹھالیا تو اس طرح ہم تین آ دمی ایک سواری پرسوار مدینہ میں داخل موٹ کے اس ایک کو لائے ، انہیں موٹ کے اپنے بیچھے بٹھالیا تو اس طرح ہم تین آ دمی ایک سواری پرسوار مدینہ میں داخل موٹ کے اس ایک کو لائے ، انہیں موٹ کے ۔' (اخرجہ ابن عساکر کذانی حیاۃ الصحابہ ، ۲۰۶۰ میں ۱۸۰۰)

## قصيه و ﴿ ﴿ ثُمَّ مُ دُونُول بَهِت الْجِعَابُوجِهِ مُونُ ﴾

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور ﷺ اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے ہیں اور حضرت حسن ﷺ اور حضرت حسین ﷺ آپ ﷺ کی کمر پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے" تم دونوں کا اونٹ بہت عمدہ ہے اور تم دونوں بہت اچھا بو جھ ہو۔" (حیاۃ الصحابة ،ج:۲،ص:۸۷۲)

## قصده و هرات حسنين المعلمة اوركالاناك

حضرت سلمان کے بیں کہ ہم لوگ حضور کے کے اردگر دبیٹے ہوئے تھے کہا تنے میں حضرت امّ ایمن رضی اللّه عنہا آئیں اور انہوں نے کہا،' یارسول اللّه! حسن اور حسین کی م ہو گئے ہیں' اس وفت دن چڑھ چکا تھا، حضور کے نے سے فر مایا، ''اٹھواور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو، چنا نچہ ہم آ دمی نے اپناراستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور کی کے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور کی کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے ایک دوسرے سے چئے سیک کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے دونوں ایک دوسرے سے چئے سیک کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے دونوں ایک دوسرے سے چئے سیک کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے دونوں ایک دوسرے سے چئے سیک کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے دونوں ایک دوسرے سے چئے سیک کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے دونوں ایک دوسرے سے چئے سیکھی کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے دونوں ایک دوسرے سے چئے سیکھی کے تو دیکھا کہ حضرت حسین کے دونوں ایک دوسرے سے چئے سیکھیا کے دونوں ایک دوسرے سے چئے سیکھیل کے دونوں ایک دوسرے سیکھیل کے دونوں ایک دونوں ایک دوسرے سیکھیل کے دونوں ایک دونوں ایک دوسرے سیکھیل کے دونوں ایک دونوں ایک دوسرے سیکھیل کے دونوں ایک دوسرے سیکھیل کے دونوں ایک دونوں ایک دوسرے سیکھیل کے دونوں ایک دوسرے سیکھیل کے دونوں ایک دوسرے سیکھیل کے دونوں ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں کے دونوں کے

ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ ہے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں (غالبًا اللہ نے ناگ بھیجا تا کہ بچوں کوآ کے جانے ہے روک دے) حضور بھیاس ناگ کی طرف ہو ھے، اس ناگ نے حضور بھیکو مڑکر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہوگیا۔ پھر حضور بھی دونوں کے پاس گئے اور دونوں کوایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چرے پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا،"میرے ماں باپتم دونوں پر قربان ہوں، تم دونوں اللہ کے ہاں گئے قابلِ اکرام ہو' پھرایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بور کو ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بور کے ہاں جہتے عمدہ ہواں کو خوشخری ہوکر تبہاری سواری بہت عمدہ سوار ہیں اوران کے والدان دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اوران کے والدان دونوں ہے بہتر ہیں۔' (کنزالعمال بی بے میں ۔)

#### قصہ ۱۹ ﴿میرے دو پھول ۔۔۔۔۔﴾

حضرت ایوب انصاری کے بیں کہ'' ایک دن میں رسول اللہ کے کے سینہ خدمت میں حاضر ہوا، حضرت حسن کے اور حضرت حسین دونوں آپ کے سینہ مبارک پر چڑھے کھیل رہے تھے، میں نے عرض کیا،''یا رسول اللہ! کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟''حضور کی نے فرمایا،''کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔'(الرتفی میں ہما)

## قصه عورات حسنين عظمه كي تمنا كه

حضرت سعید بن عمر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن کے حضرت حسین کے حضرت حسین کے دل کی جومضبوطی آپ کوعطا ہوئی ہے اس کا پچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے'' بیس کر حضرت حسین کے مصلی نے فر مایا،''میری خواہش بیہ کہ زبان کی کشادگی وتا ثیر جوآپ کوعطا ہوئی ہے اس کا پچھ حصہ مجھے بھی حاصل ہوجائے۔''
زبان کی کشادگی وتا ثیر جوآپ کوعطا ہوئی ہے اس کا پچھ حصہ مجھے بھی حاصل ہوجائے۔''

www.besturdubooks.net

#### تصد ٥٨ ﴿ حضور ﷺ كروحاني وارث ﴾

#### قصهه ﴿ نُوجُوانَانِ جنت كيسردار ﴾

حضرت حذیفہ بن الیمان ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ'' آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آج مغرب کی نماز جا کررسول کریم ﷺ کے ساتھ پڑھوں اور پھر حضور ﷺ سے درخواست کروں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے بخشش ومغفرت کی دعا فرمائیں، چنانجہ میری والدہ نے مجھے اجازت دیدی اور میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ ﷺ مغرب کی نماز بڑھنے کے بعد نوافل بڑھتے رہے، یہاں تک کہ پھرعشاء کی نماز پڑھی اور جب آپ ﷺ نمازے فارغ ہوکر گھر کی طرف چلے تو میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے چلا،آپ ﷺ نے میری آوازس لی، چنانچه فرمایا "کون ہے، کیا حذیفہ ہے؟" میں نے عرض کیا، "جی ہاں'' حضور ﷺ نے فر مایا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ، اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو بخش دے، یہ ایک فرشتہ ہے جواس رات سے پہلے بھی زمین پرنہیں اترا، اس فرشتے نے اپنے یروردگارےاس بات کی اجازت لی ہے کہ زمین برآ کر مجھ کوسلام کرے اور مجھ کو پیرخشخبری سنائے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سر دار ہےاورحسن وحسین ﷺ جنتی جوانوں کے سر دار ہیں ۔'' (رواه التريذي كذا في المشكوة من ٠٠٥٠)

## قصه ١٠٠ ﴿ حضرات حسنين عَيْظِيهُ كا ندازِ ببلغ ﴾

ایک مرتبہ حضرات حسنین کے دریائے فرات کے کنا ہے وضوکر رہے تھے کہ ایک بڑی عمر کے خص کو دیکھا کہ انہوں نے جلدی جلدی وضوکیا اور اسی طرح نماز بھی پڑھ کی، حضرات حسنین کے اس بات کا ارادہ کیا کہ انہیں وضواور نماز کا مسنون طریقہ سمجھا کیں لیکن ان کی عمر کی بناء پر حیا مانع ہوئی ، الہٰ ذاان حضرات نے اسے سکھانے کے لیے پیطریقہ اختیار کیا کہ اُن کے پاس جا کرعرض کرنے گئے کہ''ہم آپ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اگر اس میں کوئی خامی ہوتو آپ ہمیں سمجھا دیجئے'' لہٰذا حضرات حسنین کے نان کے سامنے وضو کیا اور پھر مکمل آ داب اور سنتوں کی رعایت کر کے نماز پڑھی۔ وہ بڑے میاں ان حضرات کی نماز سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی خامی پر آگاہ ہوئے اور دوبارہ سنت میاں ان حضرات کی نماز پڑھی۔ (تراشے ہی بحالہ بمنا قب الام الاعظم بلکر دری سنہ ہوئی۔ (تراشے ہی بحالہ بمنا قب الام الاعظم بلکر دری سنہ ہوئی۔ (تراشے ہی بحالہ بمنا قب الام الاعظم بلکر دری سنہ ہوئی۔

تمت بالخير: ابن سرور محمد اوليس مريخ ميم شوال ۲۲ اره ۱۲ کتوبر ۲۰۰۵ء مريخ

#### مراجع ومصادر

تفسيرابن كثير حافظ محمرا ساعيل ابن كثير \_ تفسيرمعارف القرآن مفتى محمر شفيع صاحبً ـ \_٢ حياة الصحابة مولانا يوسف كاند بلوي \_ ٣ البداية والنهاية ،علامهابن كثيرًـ \_^ الجامع التيح للبخاريٌ محمد بن اساعيل بخاريٌ \_ \_۵ الحامع التيج للمسلمُ ، ابوالحسين مسلم بن حجاجُ \_ \_4 سنن التر مذيٌّ مجمد بن عيسيٰ تر مذيٌّ \_ سنن النسائي عبدالرحن احد بن شعيب نسائي \_ \_^ سنن اني داوُّدْ،سليمان بن اشعث \_ \_9 سنن ابن ماجه مجمر بن يزيد بن ماجه \_1+ مندالا مام احرُّ، امام احمد بن عنبل ّ ـ \_11 تهذيب التهذيب، ابن حجرعسقلاني \_ \_11 كنزالعمال على المتقى بربان يورى \_ \_11 فضائل اعمال مشخ الحديث مولا نا زكريّاً به \_14 فضائل صدقات، شيخ الحديث مولا ناز كريًا \_ \_10 المرتضى مولا ناسيدا بوالحسن على ندوي ً ـ \_14 الحن والحسينٌ محمد رضا\_ \_14 الامام الحسينٌ ،عبدالواحدالخياري السجلماسي السلجماني الندوي \_ \_1/ شهيد اعظم اوراسوهُ حسينٌ مولا ناابوالكلام آزادً -\_19 تراشے مفتی تقی عثانی صاحب مرظلۂ۔ \_14 کتابوں کی درسگاہ میں،ابن کھن عیاسی۔ \_11 خاندان نبوي الله كي حيثم وجراغ ترجمه ابناءالنبي ،ابراہيم محمد حسن الجمل \_ \_ 22 كفيات مجمدز كي يفي ـ \_ ٢٣



